

#### www.islamiurdubook.blogspot.com



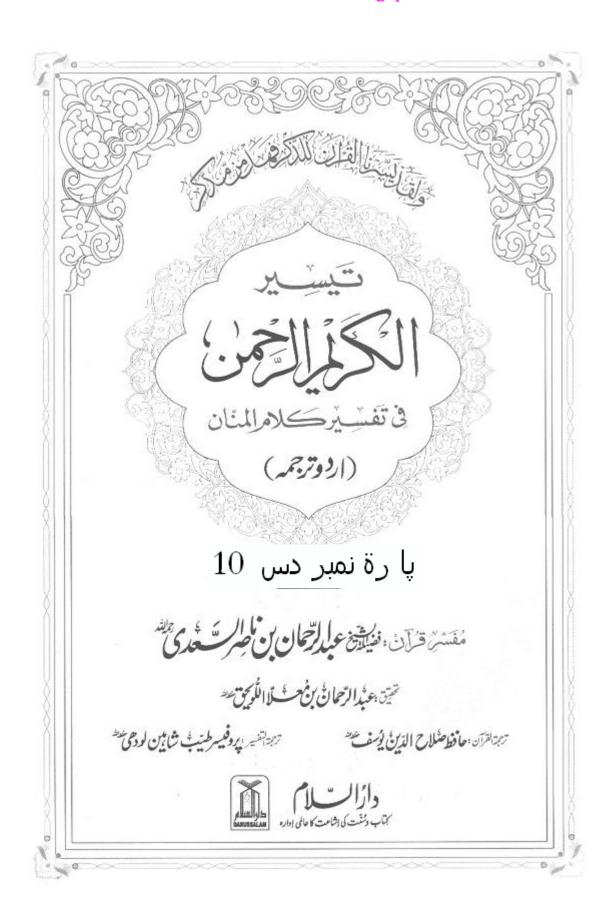



### www. is lamiur dubook. blog spot. com

# پارة نمبر دس 10

| نبرشار | نام سورت                    | صغه نبر | شارباره |
|--------|-----------------------------|---------|---------|
| ^      | سورة ا <b>لأنفال</b> (جارى) | 989     | I* - 4  |
| ٩      | سورة التوبة                 | 1011    | 11 - 1• |

「「大きい」また(···)

واغلموًا آنَّما غَنِهْ تُوْ صِّنَ شَيْءٍ فَانَ لِلّهِ خُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُلِي الْقُرُلِي الرَّالِيَّةِ الرَّمِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اَنُولُنَا عَلَى الرَّالِيَّةِ وَالْمُلْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ اَمُنْتُمْ بِاللهِ وَمَا اَنُولُنَا عَلَى اللهِ وَمَا النَّوْلُولَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اَنُولُنَا عَلَى اللهِ عَبْلِولَ اللهِ اللهِ وَمَا النَّوْلُولَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا النَّوْلُولَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَوْلِيُرُ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَولِيُرُ ﴾ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَولِيُرُ ﴿ عَبْلِيلُ وَمِ الْعَنْ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَولِيرُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ وَاعْلَمُوْ اَنْهَا عَنِهُ مُنَى مِ فَيْ اور جان رکھوکہ مال غنیمت ہے جو پچھ حاصل کرو۔ ' یعنی کفار کا جو مال تم فتح یاب ہوکر حق کے ساتھ حاصل کرو خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ﴿ فَانَّ بِلّٰهِ حُمُّ اَسْدُ ﴾ ' تواس میں ہے پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے' ۔ اور باقی تمہارے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کی اضافت ان کی طرف کی ہے اور اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی ان میں اسی طرح اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی ان میں اسی طرح تقسیم فرمایا تھا۔۔۔یعنی پیادے کے لیے ایک حصہ اور سوار کے تقسیم کیا جائے گا جس طرح رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کے لیے ﷺ من مواس کو پانچ حصوں میں لیے دو صحف ایک حصہ نوداس کے لیے اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهُ کِلُمْ کُلُمْ اللّٰہ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰہُ کُلُمْ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور رسول مَنْ اللّٰہُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور رسول مَنْ اللّٰہُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ اللّٰہ اور اللّٰہ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ

دلیل سے (حق پیجان کر) اور بیشک الله سنتا جانتا ہے 0

ا کین صدیث سوار کے لیے تعن حصی ثابت ہوتے ہیں وصصاس کے گھوڑے کے لیے اور ایک حصہ خوداس کے لیے۔ ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِّنَا الْمُعْمَلُ لِلْفَرَسِ سَهُمَیْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهُمًا ﴾ (صحیح بحاری الحهاد والسیر باب سہام الفرس عدیث: ۲۸۲۳ ، ۲۲۸ (ص۔ ی) آوراس کارسول مَنَا اللّٰهِ کَارِ اس ہے بے نیاز ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بید حصد در حقیقت بندگان اللّٰہی کے لیے ہے اور چونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے مصارف متعین نہیں فرمائے اس لئے واضح ہوا کہ اس کومصالح عامہ میں صرف کیا جائے گا۔

خمس کا دوسرا حصہ ، ذووالقربیٰ کے لیے ہے اور یہاں ذووالقربیٰ ہے مرادر سول اللّٰہ مَنَّ اللَّٰہِ ہُمَ کَا اِبْدَ وَالقربیٰ بو ہا میں ان کے مال داراور محتاج ، مرداور عور تیں سب شامل ہیں۔

ن خمس کا تیسرا حصہ بیبموں کے لیے ہے جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں اورخود وہ بہت کمس ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی بناء پر ان کے لیے خمس کا پانچواں حصہ مقرر فرمایا ہے ،کیونکہ وہ خود اپنے مصالح کی دیکھ بھال کرنے سے عاجز ہیں اور وہ کسی ایسی ہستی ہے بھی محروم ہیں جوان کے مصالح کا انتظام کرے۔

خمس کا چوتھا حصہ مساکین 'یعنی چھوٹوں' بردوں' مردوں اورعورتوں میں سے متاج اور نگ دستوں کے لیے ہے۔ خمس کا آخری حصہ مسافروں کی بہبود کے لیے ہے۔ (ابنی ٔ السّبیال ) سے مرادوہ غریب الوطن شخص ہے جو اینے وطن سے کٹ کررہ گیا ہو۔

' بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مال غنیمت کا پانچواں حصدان مذکورہ مصارف سے باہرخرج نہ کیا جائے۔البتہ بیہ لازم نہیں کہ ان اصناف مذکورہ میں برابر برابر تقسیم کیا جائے بلکہ مصالح کے مطابق ان کے درمیان اس مال کوتقسیم کیا جائے گا۔۔۔۔یہی رائے زیادہ قرین صواب ہے۔

الله تبارک وتعالی نے خس کواس طریقے ہے خرج کرنا ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچے فرمایا: ﴿ إِنْ كُنْتُمُ اَمَنْتُمُ اِللّٰهِ وَمَا اَنْوَلْنَا عَلَى عَبْدِ مَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ ﴾ آگرتم ایمان رکھتے ہواللہ پراوراس چیز پرجوہم نے نازل کی اپنی بندے پر فیصلے کے دن ' (یوم الفوقان) ہے مراد یوم بدر ہے جس کے ذریعے ہے اللہ تبارک وتعالی نے حق اور باطل میں فیصلہ کیا جق کو عالب کیا اور باطل کا بطلان ظاہر کیا۔ ﴿ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعُونِ ﴾ ''جس دن بحر گئیں دونوں باطل میں فیصلہ کیا۔ حق کر وہ اور کھار کے گروہ کی مُدبھی موئی۔۔۔یعنی اگرتم اللہ تعالی پراوراس حق پر ایمان رکھتے ہوجواس نے اپنے رسول مَنْ اللّٰهُ مُن پر بدر کے روز نازل فرمایا 'جس ہے ایسے دلائل اور براہین حاصل ہوئے جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ عَلَی کُلِ شَیْ عَ قَدِی اُنْ اُنْ اللّٰہ موئی۔۔۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَی کُلِ شَیْ عَ قَدِی اُنْ ﴾ اور الله ہر چیز پر قادر ہے۔ ''یعنی جوکوئی اللّٰہ کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ہی غالب آتا ہے۔

﴿ إِذْ أَنْتُهُ بِالْعُنُ وَقِ اللَّهُ نِيَا ﴾ 'جس وقت تم قريب كے ناكے پر تھ'' يعنى جب تم مدينہ سے قريب ترين وادى ميں تھے۔ ﴿ وَهُمْ بِالْعُنُ وَقِ الْقُصْوٰى ﴾ 'أوروه (كفار) مدينہ سے بعيدترين وادى ميں تھے' الله تعالىٰ نے تم دونوں گروہوں كوايك ہى وادى ميں جمع كرديا ﴿ وَ الوَّكُبُ ﴾ ''اورقا فلہ' يعنى وہ تجارتى قافلہ جس كے تعاقب ميں تم نكلے سے مگر اللہ تعالیٰ کا ارا دہ کچھا وربی تھا ﴿ اَسْفَلَ مِنْکُمْ ﴾ ''تم سے نیچی کی طرف تھا' بیغی وہ سامل کے ساتھ ساتھ تھا۔ ﴿ وَ لَوْ تَوَاعِدُ نَتُو مَ وَ اور لفار نے اس حال میں اور اس ساتھ تھا۔ ﴿ وَ وَ اَنْ الْمِنْ عَلَى اَلْمُ اَلَّهِ الْمِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اَوْرَا وَ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اِذْ يُرِيْكَهُمْ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ﴿ وَلَوْ اَرْسَكُهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ مِبِ اللّٰهِ عَلَيْلًا ﴿ وَلَوْ اَرْسَكُهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ مِبِ اللّٰهِ عَلَيْلًا ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْمٌ إِنَاتِ الصُّلُورِ ﴾ وللرّبّ اللّٰهَ سَلَّم اللّٰهُ عَلَيْمٌ إِنَاتِ الصُّلُورِ ﴾ ولكنّ الله سَلَّم اللّه عَلَيْمٌ إِنّ الله عَلَيْمُ اللّهُ وَلَكُنّ الله عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ وَفَرِ إِنَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول مَن النی کا پ کے خواب میں مشرکین کی بہت کم تعداد دکھائی۔اس بنا پر آپ نے اپنے اصحاب کرام بی النی کوخوشخبری دے دی اس سے وہ مطمئن اوران کے دل مضبوط ہوگئے۔الله تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَكُوْ ٱ اَرْسَكُهُمْ كَیْشِیْرًا ﴾ ''اورا گراللہ ان کو بہت کر کے تہمیں دکھا تا'' یعنی اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَكُوْ ٱ اَرْسَكُهُمْ كَیْشِیْرًا ﴾ ''اورا گراللہ ان کو بہت کر کے تہمیں دکھا تا'' یعنی اگر اللہ تعالیٰ م

نے آپ منافیڈ کو کفارکٹر تعداد میں دکھائے ہوتے اور پھرآپ نے اس کی خبرا پنے اصحاب میں جھڑ نا شروع کر افکھ لکٹھ وکتناز غدی فی الا میں جھڑ نا شروع کر کھوڑ دیتے اور جومعاملہ مہیں در پیش تھااس میں جھڑ نا شروع کر دیتے 'کوئی کہتا کہ آگے بڑھ کر کفار سے لڑائی کر واور کوئی اس رائے کے خلاف ہوتا اور جھڑ اکمز وری کا باعث بنتا ہے۔ ﴿ وَ لَكِنَّ اللّٰهُ سَلَّمٌ ﴾ اور کین اللّٰہ نے بچالیا' یعنی اللّٰہ نے تم پر لطف وکرم کیا ﴿ اِنَّهُ عَلَیْمٌ ٰ بِانُوں اللّٰہِ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

﴿ لِيَقْضِى اللهُ أَمُواً كَانَ مَفْعُولًا ﴾ ' تا كہاللہ تعالی اس امر کو پورا کرد ہے جس کا پورا ہونا مقدرتھا' 'یعنی اہل ایمان کو فتح ونفرت عطا کرئے کفار کوان کے حال پر چھوڑ کران سے علیحدہ ہوجائے چنا نچہان کے راہ نما اور گمراہ سرداقل ہوئے اوران میں سے کوئی قابل ذکر شخص باقی نہ بچا۔ پھراس کے بعد جب کفار کواسلام کی دعوت دی گئی تو ان کا مطبع ہونا آسان ہوگیا اور یہ چیز باقی نجی جانے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لطف وکرم کا باعث بنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا کر کے ان پر احسان فر مایا۔ ﴿ وَ إِلَى اللّٰهِ تُوجِعُعُ الْا مُعُورُ ﴾ ' اور سب کا موں کا رجوع اللہ بی کی طرف ہی کے بیعنی مخلوق کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹے ہیں اللہ تعالیٰ پاک اور نا پاک کوعلیحدہ علیحدہ کرتا ہے جم میں کوئی ظلم وجوز نہیں ہوتا۔

یَایَیْهَا الّینِیْنَ امْنُوْآ اِذَا لَقِیْتُمْ فِعَةً فَاثَبْتُوْا وَاذْکُرُوا اللّه کَثِیْرًا لَعَلَمُمْ اَن وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب مراوع می جاعت ہے تو جابت قدم رہواور یاد کرواللہ کو بہت تاکم تُفْلِحُون ﴿ وَالْمِلْعُوا اللّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنَهُ هَبَ اللّهِ یَاوَ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنَهُ هَبَ اللّهِ یَاوَ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنَهُ هَبَ اللّه یَاوَ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنَهُ هَبَ اللّه یَاوِن اللّه مَعْ الطّیویْنَ ﴿ وَلَا تَکُونُوا کَالّیٰ یَن کُونُوا کَالّیٰ اللّه مَعْ الطّیویْنَ ﴿ وَلَا تَکُونُوا کَالّیٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والله بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطُ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ اَعْمَالُهُمْ وَقَالَ اوراللهُ وَوِهُ اللهُ يَا كُمُ الْيُومُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُّلُكُمْ وَ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَتٰنِ اوراللهُ لَكُمُ الْيُومُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُّلُكُمْ وَ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَتٰنِ لَا غَلِبَ لَكُمُ الْيُومُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُّلُكُمْ وَفَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَتٰنِ الْفِعَانِ فَالِ لَكُمُ الْيَوْلُ مِن النَّاسِ وَإِنِي جَارُلُكُمْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُنْفِقُونَ وَاللَّهُ الْمُعْوَلِي اللهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِكَى ءُ مِنْكُمْ إِنِّي آلِي مَا لَا تَرَوْنِ اللهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِكَى ءُ مِنْكُمْ إِنِّي آلَى مَا لَا تَرَوْنِ الْمُعْوِلُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَمَنْ يَتَوَوْلُ اللهُ عَلَى اللهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمٌ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَمَنْ يَتَوَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

تو یقیناً الله زبردست خوب حکمت والا ہے 0

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ اَمَنُوْ آ إِذَا لَقِينُتُمْ فِعَةً ﴾ أے ایمان والو! جب ملوتم کی گروہ کو' یعنی کفار کا گروہ جو تہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے ﴿ فَاثْبُتُو اُ ﴾ ' تو ثابت قدم رہو۔' یعنی کفار کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہو صبرے کام لواور اس عظیم نیکی میں جس کا انجام عزت و نصرت ہے' اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ اور اس بارے میں کثرت ذکر سے مدولو۔ ﴿ لَعَا لَكُمْ مُنْ اَلِهِ عَلَى مِیْ اَلَا مَ اِلْ وَ اِلْهِ عَلَى شَاعِدَ مَ وہ بچھ حاصل کرنے میں کا میاب ہوجاؤ جو تمہارا مطلوب و منشا ہے' یعنی و شنول کے مقابلے میں فتح و نصرت ۔ پس صبر' ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثر ت فتح و نصرت کے سب سے بڑے اسباب ہیں۔

﴿ وَ اَطِيعُوااللّٰهَ وَرَسُولَهُ ﴾ اورالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ 'ان دونوں کے احکام کی اپنے تمام احوال میں پیروی کر کے اوراس کے چیچے چل کر ﴿ وَ لَا تَنَازَعُوْ ا ﴾ 'اورآپی میں نہ جھڑنا۔ ' یعنی اس طرح نہ جھڑ وجس سے تمہارے ول تشت اورافتر اق کا شکار جوجا کیں۔ ﴿ وَ تَنْ هَبَرِيْ مُعْمَدُ وَ اَنْ اَللّٰهُ مَاری طاقت بھر جائے گا اور عے۔ ' ﴿ وَ تَنْ هَبَرِيْ مُعْمَدُ وَ اَور تمہاری طاقت بھر جائے گا اور تم سے فتح و نصرت کا وہ وعدہ اٹھا لیا جائے گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت سے مشروط ہے۔ ﴿ وَ اَصْبِرُوْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ اللهُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰمُ مِنْ الللهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللهُ اللّٰمُ الللهُ اللّٰمُ الللللهُ الللهُ اللّٰمُ الللهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللهُ اللّٰمُ الللهُ اللّٰمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰمُ الللهُ اللّٰمُ الللهُ اللهُ اللّٰمُ الللهُ اللهُ اللّٰمُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

کرنے والوں کے ساتھ ہے۔اس لئے اس سے ڈرواوراس کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔

﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَيٰ مِن حَرَجُوا مِن دِيادِ هِمْ بَطَواْ قَرِقَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ ﴾ أورتم ان لوگوں كى طرح نہ ہونا جواتر اتے ہوئے اور لوگوں كو دكھلاتے ہوئے نظے اور وہ لوگوں كو اللہ كرا ہے ہوئے اور لوگوں كو اللہ كا منطا تھا جس نے ان كوان كے گھر ہے نكالا سخے ، يعنى بيان كا مقصد تھا جس نے ان كوان كے گھر ہے نكالا تھا ان كا مقصد صرف غرور اور زمين ميں تكبر كا اظہار تھا، تاكہ لوگ ان كو ديكھيں اور وہ ان كے سامنے فخر كا اظہار تھا، تاكہ لوگ ان كو ديكھيں اور وہ ان كے سامنے فخر كا اظہار تھا، تاكہ لوگ ان كو ديكھيں اور وہ ان كے سامنے فخر كا اظہار كريں ۔ گھروں ہے نكلنے ميں ان كاسب ہے بڑا مقصد بيتھا كہوہ ان لوگوں كوروكيں جو اللہ كرا ہے پرگامزن ہونا چا ہے ہيں۔ ﴿ وَ اللّٰهُ بِما يَعْمَدُونَ مُحِيْطٌ ﴾ 'اور اللہ كا حاطہ ميں ہے جو پچھوہ كرتے ہيں' اى لئے اس ہونا چا ہے ہيں۔ ﴿ وَ اللّٰهُ بِما يَعْمَدُونَ مُحِيْطٌ ﴾ 'اور اللہ كا حاطہ ميں ہے جو پچھوہ كرتے ہيں' اى لئے اس اللہ تعالى عنظر بب انہيں سخت سزا دے گا۔ پس گھروں سے نكلنے ميں تمہارا مقصد صرف اللہ تعالى كى رضا كى طلب ' اللہ تعالى عنظر بب آئيں كی سربلندی اللہ تعالى كی ناراضى كى منزل كوجانے والے راستے ہے روكنا اور اللہ تعالى كے سيد ھے راسے كى طرف لوگوں كو کھنچنا ہو جو نعمتوں ہے ہوئی جن كی سربلندی اللہ تعالى كى ناراضى كى منزل كوجانے والے راستے ہے روكنا اور اللہ تعالى كے سيد ھے راسے كى طرف لوگوں كو کھنچنا ہو جو نعمتوں ہے ہوئی جن ہو جو تھری ہوئی ہوئی ہو جو نعمتوں ہے ہوئی جن ہو جو تا ہے۔

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ ﴾ 'اورجب شیطان نے ان کے اعمال ان کوآراستہ کر دکھائے'' یعنی شیطان نے ان کے دلول میں ان کے اعمال خوبصورت بنادیئے اورانہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ﴿ وَ قَالَ لَا عَمَالِ مَن النَّاسِ ﴾ ''اوراس نے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں ہوگالوگوں میں ہے'' کیونکہ تم تعداد عالیہ کنگہ النیوس کے منابار امقابلہ نہیں کر سے۔ ساز وسامان اور بیئت کے اعتبار سے استے طاقتور ہوکہ محمد (مَثَاثِیْنِم) اوراس کے ساتھی تہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ﴿ وَ إِنْ جَادُّ لَکُمُو ﴿ وَ إِنْ جَادُ لَکُمُو ﴾ ''اور میں تمہارا جمائتی ہوں' میں اس کے مقابلے میں تہمارا ساتھی ہوں جس کے شہون سے تم ڈرتے ہو' کیونکہ المیس سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں قریش کے پاس آیا' قریش اور بنو مدلج کے درمیان عداوت تھی اس لئے قریش ان کے شب خون سے بہت خانف سے شیطان نے ان سے کہا'' میں تمہارے ساتھ ہوں' ۔ چنانچے ان کے دل مطمئن ہو گئے اوروہ غضب ناک ہوکر آگے۔

 995

كه كهيں وہ مجھاس دنيا بى ميں عذاب نہ دے دے ﴿ وَ اللّٰهُ شَدِي يُكُ الْعِقَابِ ﴾ أورالله يخت سزا دينے والا ہے'' اس میں بیاحتال بھی ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کران کے سامنے میہ بات مزین کر دی ہو کہ آج كوئى تم يرغالب نبيس آسكتا " آج ميس تمهارار فيق مول اورجب وه ان وسيدان جنگ ميس لے آيا توبراءت كا اظهار كرتے ہوئے بسيا ہوكران كوچھوڑ كر بھاگ كيا' جيسا كەاللەتبارك وتعالى نے فرمايا: ﴿ كَمَنْفَلِ الشَّيْظِين إِذْ قَالَ لِلْانْسَانِ الْفُرْ فَلَيَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْحٌ مِّنْكَ إِنِّي آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلِينِينَ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا آتَهُمَّا فِي النَّارِ خَالِكَ بْنِي فِيهَا وَ ذٰلِكَ جَزَّوُّا الظُّلِينِينَ ﴾ (الحشر:١٦/٥٩) "ان كي مثال شيطان كي عاس نے انسان ہے کہا کفر کر جب اس نے کفر کیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں۔ میں تو اللہ جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔پس دونوں کا انجام میہوگا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشداس میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزائے'۔ ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَرَضٌ ﴾ أس وقت منافق اورجن كراول ميس مرض تها كت تھے'' لینی جب اہل ایمان اپنی قلت اور مشرکین کی کثرت کے باوجوداڑ ائی کے لیے نکلے توضیف الایمان لوگ جن كردول مين شك وشبرتها'الل ايمان ع كمن كله فكرّ هَوُّكر ، وينهُم في "ان اوكول كوان كرين في دھو کے میں ڈال دیا ہے۔'' یعنی جس دین پر میکار بند ہیں اس دین نے انہیں اس ہلاکت انگیز مقام پر پہنچادیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں طافت نہیں ہے۔ یہ بات وہ اہل ایمان کوحقیر اور کم عقل سمجھتے ہوئے کہتے تھے' حالانکه وہ خود .....اللّٰد کی قتم ..... کم عقل اور بے سمجھ تھے کیونکہ جذبہءایمان مومن کوایسے ہولناک مقامات میں کود جانے برآ مادہ کرتا ہے جہاں بوے بولے شکرآ کے بوصنے کریز کرتے ہیں۔اس لیے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ كرنے والامومن جانتا ہے كەاللەتعالى كے سواكسى كے ياس كوئى قوت واختيار نبيس \_اگرتمام لوگ كسى شخص كوذره بھرفائدہ پہنچانے کے لیے انتہے ہوجائیں تواہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اورا گراس کونقصان پہنچانے پرانجھے ہو جائیں تواہے کوئی نقصان نہیں بہنجا سکتے مگر صرف وہی جواللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔مومن جانتا ہے كدوه حق يرب اورالله تعالى اين قضا وقدر مين حكمت والا اورنهايت رحت كرنے والا باس لئے جب وه كوئى اقدام کرتا ہے تو وہ (مخالفین کی ) کثرت اورقوت کو خاطر میں نہیں لا تا۔ وہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنے رب پر بجروسة كرتا ہے۔وہ كھبرا تا ہے نہ بز دلى دكھا تا ہے۔ بنا بري الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ الله عَذِيْرٌ ﴾ "اورجوالله يرجروسكرتا بوالله غالب بن كوئي طاقت اس كى طاقت يرغالب بيس آسكى - ﴿ حَكِيْمٌ ﴾ " وه حكمت والا ہے ـ " بعنی وہ اپنی قضا وقد رمیں نہایت حکمت والا ہے۔

وَكُوْ تَزَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْمِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ الْمَكَارِبُونَ وُجُوْهَهُمُ الْمَكَارِبُونَ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْ

وَ اَدُبَارَهُمْ وَ وَ ذُوقُوْا عَذَابِ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ اَيْنِيْكُمْ اوران كَ بِيَعُون كواور ( كَمَةِ بِين ) عِمُوعذاب جلانے والان يہ ببيب اس كے ہوآ گے بيجا تمبارے ہاتموں نے وَ اَنَّى اللّٰهُ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿ كَنَابُ اللّٰ فِرْعَوْنَ لَا وَالّٰذِيْنَ وَ الّذِيْنَ اور ان لُولوں كَ الله لَيْسَ بِظَلّامِ لِللّهِ بَدُون پر نَظِيعِ عادت فِي آل فرعون اور ان لُولوں كَ اور يہ كہ به علی الله فی اله فی الله فی الله

ک اللہ مول معنون یا اللہ کا ا

الله تبارك وتعالیٰ فرما تا ہے کداگر آپ کفر کا ارتکاب کرنے والوں کواس وقت دیکھیں جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کررہے ہوں گے'ان کو پخت قلق ہوگا اور وہ پخت تکایف اور کرب میں ہوں گے ﴿ يَضْدِ بُوْنَ وُجُوْهَ هُمْ وَأَدْ بَارَهُمْ ﴾"مارتے ہیں وہ ان کے مونہوں پراوران کے پیچیے' اوران سے کہتے ہیں' اپنی جان نکالؤ'۔ ان کی جانیں نکلنے سے انکار کریں گی کیونکہ انہیں علم ہے کہ انہیں کس دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لئے الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ ذُو قُواْعَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ 'اورعذاب آتش چکھو۔' العنی نہایت سخت اور جلانے والے عذاب کا مزا چکھو۔ بیعذاب تمہیں تمہارے رب کی طرف ہے کسی ظلم وجور کی وجہ ہے نہیں دیا جائے گا 'بلکہ بیہ صرف تمہارے گناہوں کی یاداش ہے جن کی بیتا ثیرہ،جس نے بیاثر دکھایا ہے اور اولین وآخرین کے بارے میں یہی سنت البی ہے ' کیونکہ ان جھٹلانے والول کی عادت اوران کے گنا ہوں کی یا داش میں ان کی ہلاکت ایسے بى ب ﴿ كَدَاْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ جيسے عادت آل فرعون كي تھي اوران كي جوان سے يہلے تھ' يعنى انبياء ومرسلين كى تكذيب كرنے والى كزشة قوموں ميں سے ﴿ كَفَرُواْ بِالْيَتِ اللّٰهِ فَلَخَذَهُمُ اللّٰهُ ﴾" انهوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا' تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا'۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان کو پکڑ لیا ﴿ بِنُ نُوْ بِبِهِمْ إِنَّ الله عَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ أن ك منامول ير يقينا الله طاقت ورب منت عذاب كرنے والا ـ الله تعالى این عذاب کے ساتھ جس کی گرفت کرنا جاہے تو اے کوئی بے بس نہیں کرسکتا۔﴿ مَا مِنْ دَابَّةِ إِلَّا هُوَ أَخِذُنَّا بِنَاصِيَتِهَا﴾ (هود: ٥٦/١١ه)''زبين ير چلنے والا جوبھي جانور ہے اللہ نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑر کھا ہے'۔ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّغْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا بیاس واسطے کہ بے شک اللہ بیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کا جوانعام کی ہواس نے اوپر کسی قوم کے بیباں تک کہ وہ خود ہی بدل ویں

مَا بِانْفُسِهِمْ وَآنَ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ كَنَابِ اللهِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مَا بِانْفُسِهِمْ وَآنَ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ كَنَ اللهِ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

﴿ ذٰلِكَ ﴾ وه عذاب جواللہ تعالی نے جھٹلانے والی قوموں پر نازل فر مایا تھا اور وہ تعتیں جوانہیں حاصل تھیں۔
ان سے سلب کر گئی تھیں۔ اس کا سبب ان کے گناہ اور ان کا اطاعت کے رویے کو بدل کر نافر مانی کا رویہ اختیار کر نا تھا۔ ﴿ بِاَنَّ اللّٰہ کَمْ بِیْکُ مُغَیِّرًا لِغَمْ اللّٰهِ عَلَیْ قَوْمِ ﴾ ' اللّٰہ بد لنے والانہیں ہے اس نعت کو جودی اس نے کسی قوم کو' اللّٰہ تعالیٰ کسی قوم کو' اللّٰہ تعالیٰ کسی قوم کو ' اللّٰہ تعالیٰ کسی قوم کو دین و دنیا کی نعتیں عطا کرتا ہے تو ان کو سلب نہیں کرتا 'بلکہ ان کو باقی رکھتا ہے اور اگروہ شکر کرتے رہیں تو ان میں اضافہ کرتا ہے۔ ﴿ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِمِهُ ﴾ ' جب تک وہی نہ بدل ڈالیس ایخ دلوں کی بات' یعنی جب تک کہ وہ اطاعت کے رویے کو بدل کرنا فرمانی کا رویہ اختیار نہیں کرتے' پس جب ایٹ دفتوں کی ناشکری کرتے اور ان کے بدلے کفر کرتے ہیں۔۔۔ باللہ تعالیٰ ان سے ان نعتوں کو چھین لیتا ہے اور ان نعتوں کو بھین لیتا ہے اور ان نعتوں کو اللہ کے بدلے ڈالنا ہے جس طرح انہوں نے اپنے رویے کو بدل ڈالا۔

اس بارے میں اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ حکمت اور عدل واحسان پر مبنی ہے 'کیونکہ وہ ان کو عذا بنہیں ویتا مگران کے ظلم کے سبب سے 'اور بندے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کوعبرت ناک سزا دیتا ہے 'جس سے وہ اپنے اولیا کے دل اپنی طرف تھنے گیا گئے ۔ ﴿ وَ اَنَّى اللّٰهُ سَمِیْعَ عَلَیْمُ ﴾ ''بے شک الله سنتا جا نتا ہے ۔'' بولنے والے جو پچھ بولتے ہیں خواہ وہ آ ہتہ آ واز سے بات کریں یا اونچی آ واز میں اللہ تعالیٰ سب کی با تیں سنتا ہے اور وہ سب پچھ جا نتا ہے جو بندوں کے خمیر میں مخفی اور ان کی نیتوں میں چھیا ہوا ہے' وہ اپندوں کی نقد پر میں وہی پچھے جا ری کرتا ہے جس کا اس کاعلم اور اس کی مشیت تقاضا کرتے ہیں۔

﴿ كَنَ أَبِ الِي فِرْعَوْنَ ﴾ ' جيسى عادت آل فرعون كَى ' يعنى فرعون اوراس كى قوم كى عادت ﴿ وَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِهُ كَنَّ أَبُوا بِالِيتِ رَبِّهِهُ ﴾ ' اوران كى جوان ہے پہلے لوگ تضانہوں نے رب كى آيوں كو جھٹلايا ' يعنى جب ان كے پاس ان كے رب كى نشانياں آئيں تو انہوں نے ان كى تكذيب كى ۔ ﴿ فَاهْكَكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ ﴾ ' لهن بهم نے ان كى تكذيب كى ۔ ﴿ فَاهْكَكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ ﴾ ' لهن بهم نے ان كوان كے گنا ہوں كے باعث ہلاك كرديا۔ ' ہرايك كواس كے جرم كے مطابق ۔ ﴿ وَكُنَّ ﴾ ' اوروہ سب ' يعنى تمام ہلاك ہونے والے اور جن پرعذاب نازل كيا گيا۔ ﴿ كَانُوْ اطْلِيدِيْنَ ﴾ ' ظالم تھے۔ ' يعنى وہ اپ آپ

پرظلم کرنے والے اور اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالنے والے تھے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان پرظلم نہیں کیا اور نہان گوگسی ایسے جرم میں پکڑا ہے جس کا انہوں نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ پس ان لوگوں کو جوان آیات کریمات کے مخاطب ہیں ظلم میں ان قوموں کی مشابہت سے بچنا چاہئے ور نہان پر بھی اللہ تعالیٰ وہی عذاب نازل کرے گاجو ان فساق و فجار لوگوں پر نازل کیا تھا۔

اِنَّ شَرَّ اللَّوَانِ عِنْدَ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللّهِ اللّذِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

فرمایا ﴿ إِنَّ ﴾ بِ شک وہ لوگ جن میں بیتین خصاتیں جمع ہیں۔۔۔ یعنی کفر عدم ایمان اور خیانہ۔۔۔
خیانت سے مراد بیہ ہے کہ وہ جوعہد کرتے ہیں' اس پر ثابت قد می نہیں دکھاتے اور جو بات کرتے ہیں' اس پر پکے خمیں رہتے ﴿ شَکَّ اللّٰهِ ﴾ 'سب جان داروں میں بدتر ہیں اللّٰہ کے ہاں' 'یس وہ گدھوں اور کتوں اور کتوں اور دیگر چو پایوں ہے بھی بدتر ہیں' کیونکہ ان کے اندر بھلائی معدوم ہے اور برائی متوقع ہے ' لہذا ان کوختم کرنا اور ہلاک کرنا ضروری ہے' تاکہ ان کی بیاری دوسروں میں نہ پھیلے' اسی لئے فرمایا: ﴿ فَالمَّا تَثُقَقَفَنَّهُمُ فِی الْحَرْبِ ﴾ ہلاک کرنا ضروری ہے' تاکہ ان کی بیاری دوسروں میں نہ پھیلے' اسی لئے فرمایا: ﴿ فَالمَّا تَثُقَقَفَنَّهُمُ فِی الْحَرْبِ ﴾ مَنْ خَلْقَهُمُ ﴾' تو ان کو الت جنگ میں پاؤ' جب کہ تہمارے اور ان کے درمیان عہدو میثاتی نہ ہو۔ ﴿ فَشَرِّدُ بِیهِمُ مَنْ خَلْقَهُمُ ﴾' تو ان کو الی سزادو کہ دیکے کہا گیا تاکہ ہوں کو سبق سندی میں ان کے چھلے' بیشی ان کے ذریعے ہوں والی کوسبق سکھادیں اور ان کو الی سندی ہو گئی ہوں نے گئی ہوں کو سبق سی میں تاکہ ان کے کہوں تو ان سے نسخت پکڑیں تاکہ ان پر بھی وہی عدد میں آنے والے ﴿ یَا کُرُونَ ﴾ '' نشیحت پکڑیں۔'' ان کے کراتو توں سے نسخت پکڑیں تاکہ ان پر بھی وہی عذاب بازل نہ ہوجائے جو ان پر بازل ہوا تھا۔ بیہزاؤں اور حدود کے فوائد ہیں جو گنا ہوں پر متر تب ہوتی بیں۔ بیان اور عدود کے فوائد ہیں جو گنا ہوں پر متر تب ہوتی ہیں۔ بیان اور کور کے لئے بھی جنہوں نے گناہ کا ان کہ وہ گناہ کا اعادہ نہ کریں۔

اس عقوبت کے لیے حالت جنگ کی قید لگانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کا فر۔۔۔ اگر چہ بہت زیادہ خیانت کرنا اور خیانت کا ارتکاب کرنے والا بدعہد ہو۔۔۔ جب اس سے معاہد ہُ امن کرلیا جائے 'تو اس عہد میں خیانت کرنا اور

اسے عقوبت دینا جائز نہیں۔

وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيانَةً فَانْكِنْ اللهِ مَعَى سَوَآءً إِنَّ اللهَ اللهِ الرَّالَ اللهُ اللهِ الرَّالَ اللهُ الله الله الراكرة بوري كى قوم كى بدعهدى في تو پجيك دي ان كى طرف (ان كاعبد) اور برابرى ك به شك الله لا يُحِبُّ الْخَابِنِيْنَ هَيْ اللهُ الل

یخی جب آپ منافیق کے اور کسی قوم کے درمیان جنگ نہ کرنے کا عہداور میثاق ہواور آپ کواس قوم کی طرف سے خیانت اور بدعہدی کا خدشہ ہولیتی ان کی طرف سے معاہدے کی صربحا خلاف ورزی کے بغیرا یسے قرائن واحوال ہوں جوعہد میں ان کی خیانت پردلالت کرتے ہوں ﴿ فَانْیِکُ الْکِیھُو ﴾''توانبی کی طرف بھینک دیں 'ان کا عہد' بیٹی ان کی طرف بھینک دیں اوران کواطلاع دے دیں کہ آپ کے درمیان اوران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ﴿ عَلَیْ سَوَاعِ ﴾'تا کہتم اور وہ برابر ہوجاؤ'' یعنی معاہدہ نوٹے نے کے بارے میں آپ منافی کا علم اوران کاعلم مساوی ہوآپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدعہدی کریں یا کوئی الی کوشش کریں کہ موجبات عہداس سے مافع ہوا ہوا کہ جب تک کہ آپ ان کواس کے بارے میں آگاہ نہ کردیں ﴿ وَانَّ اللّٰہُ کَلَی یُحِبُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَلَی اللّٰہُ کُلّٰ یُکِی اللّٰہُ کَلّٰ یُحِبُ اللّٰہُ کُلّٰ یَکُو اللّٰہِ کُلّٰ یَحْبُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کُلّٰ یَحْبُ کُلّٰ یَا کہ کہ جب ان کی خیانت محقق ہوجائے تو ان کی طرف معاہدہ بھی بینے کی ضرورت سے تک کہ جب ان کی خیانت محقق ہوجائے تو ان کی طرف معاہدہ بھی بینے کی ضرورت میں ہو بین کے کہ جب ان کی خیانت محقق ہوجائے تو ان کی طرف معاہدہ ہو تھی کی ضرورت نہیں ہوجائے تو ان کی طرف معاہدہ ہو تھی کی ضرورت کی میں ہو بیا کی ان کی انہیں بیا کہ ان کی انہیں بیا کہ ان کی خیانت کا خدشہ نہ ہو بینی ان کے اندرکو کی انہیں بیا کہ والت کرتا ہے کہ آگر ان کی طرف سے کی خیانت کا خدشہ نہ ویعنی ان کے اندرکو کی ایک چیز نہ پائی جاتی ہو جوان کی خیانت پر دلالت کرتا ہے کہ آگر ان کی طرف سے کی خیانت کا خدشہ نہ ہو بینی ان کے اندرکو کی انہیں بیا کہ جات کی دیا تھی چیز نہ پائی جاتی ہو جوان کی خیانت پر دلالت کرتا ہے کہ آگر ان کی طرف سے کی خیانت کا خدشہ نہ ہو بینی ان کے اندرکو کی انہیں بیا کی جات ہو ہو ان کی خیانت پر دلالت کرتا ہو کہ کوان کی طرف بھینی نا جائز نہیں بلکہ اس معاہدے کو میں میں ہو ہو کی کورا کرنا واجہ ہے۔

وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَقُوا طَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الْ اللهُمْ اللهُ يَعْجِزُونَ اللهُ ا اورندگمان کریں وہ لوگ جنہوں نے تفرکیا کہ وہ ای نظا بے قل وہ نیس عاجز کر سے (الله) ٥

یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے اور اس کی آیات کو جھٹلانے والے بید نہ بچھ لیس کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بازی لے گئے۔وہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے اور کفار کو مہلت دینے اور ان کو سزاوینے میں عجلت نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پنہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کی آزمائش ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضا کوزادراہ بنانا جس کے ذریعے سے وہ مقامات بلند پر چینچتے ہیں اوران کااپنے آپ کوان اخلاق واوصاف ہے متصف کرنا جن کے بغیر وہ اس منزل پرنہیں پہنچ کتے تھے۔۔۔ سب اللّٰد تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہی کا حصہ ہے۔

> وَ أَنْتُهُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ اور تم نہیں ظلم کئے جاؤ گے ٥

ای کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا: ﴿ وَ آعِ نُوْا ﴾ ' اور تیار کروتم'' کینی اپنے کفار دشمنوں کے لیے تیار کرو جو تہمیں بلاک کرنے اور تبہارے دین کے ابطال کے در پے رہتے ہیں۔ ﴿ مَّمَا السَّعَطَعُ تُمُوفِیْنَ فَوْقِ ﴾ ' ' اپنی طاقت بجرقوت'' یعنی قوت عقلیہ قوت بدنیا ورخناف انواع کا اسلحہ جو دشن کے خلاف جنگ میں تہماری مدد کرے۔ کفار کے خلاف اس تیاری میں وہ تما صنعتیں آجاتی ہیں جن سے اسلحہ اور آلات حرب بنائے جاتے ہیں 'مثلا تو پین 'مثین کنیں 'بندوقیں' جنگی طیار کے بری اور بحری سواریاں' دفاعی قلعہ بندیاں' مور پے اور دیگر دفاعی آلات حرب وغیرہ ۔ نیز حکمت مملی اور سیاست کاری میں مہمارت پیدا کرنا' جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ کیس اور دشی منصوبہ سازی کی تعلیم حاصل دیگر دفاعی آلات حرب وغیرہ ۔ نیز اکا آلؤہ آفاؤہ آلؤہ آفاؤہ آلؤہ گوئی '' دس لواقوت سے مراد تیراندازی کی تعلیم حاصل کرنا۔ ای لئے بی آب کرم مُن اللہ کرنے میں ان اللہ ایک اللہ بہت بڑا ذریعہ تھا۔ نیز ان گاڑیوں کی تیاری' جو جنگ میں نقل و عہدرسالت میں تیراندازی' جنگ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ نیز ان گاڑیوں کی تیاری' جو جنگ میں نقل و حکم کے کام آئی ہیں' جنگی استعماد میں شارہ کو آبال سیار کی گاڑیوں کی تیاری' کو جنگ میں نقل و حکم کے کام آئی ہیں' جنگی استعماد میں شارہ کو ایک بھاؤہ کم اللہ کے شمنوں پراورا پے دشنوں پر' اس حکم کی علت کو کام آئی ہیں' جو جنگ میں کام آئی ہیں۔ بنابر یہ ذرکورہ چیز وں سے زیادہ خوف زدہ رکھا جا سکتا آلات اور سامان حرب موجود ہوں جن کے ذریعے سے دشن کو فہ کوری کی ضرب بھی کاری ہے۔۔۔۔۔۔۔وان کو آلات اور سامان حرب موجود ہوں جن کے ذریعے سے دشن کو فہ کوری کی ضرب بھی کاری ہے۔۔۔۔۔وان کو

صحيح مسلم كتاب الإمارة اباب فضل الرمي ..... الخ حديث: ١٩١٧

ُ حاصل کر کے ان کے ذریعے سے جنگی استعداد بڑھانا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس سامان حرب کوصنعت کی تعلیم عاصل کئے بغیر ٔ حاصل کرناممکن نہ ہوتو پہلیم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا' کیونکہ فقہی قاعدہ ہے ( َ مَ الَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اللَّوَ اَجِبُ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ )''جس کے بغیر واجب کی تحمیل ممکن نہ ہوئو وہ بھی واجب ہے''۔

الله تعالیٰ کاس فرمان: ﴿ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُو ٓ اللهِ وَعَدُوَكُو ۗ هِينَ تَهَهار بِ وَثَمَن ' سے مراد وہ بین جن کے بارے میں تم جانتے ہوکہ وہ تمہارے وَثَمن بین ۔ ﴿ وَ الْحَدِیْنَ مِنْ دُوْنِهِهُ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ﴾ ' اوردوسروں کوان کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں جواس وقت کے بعد 'جب الله تم سے کے سوا' جن کوتم نہیں جانتے ' یعنی جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں جواس وقت کے بعد 'جب الله تم سے مخاطب ہے' تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ ﴿ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ ' الله ان کوجانتا ہے' ۔ پس اس لئے الله تعالیٰ نے ان کے خلاف تیار رہنے کا تھم دیا ہے۔

وشمن کے خلاف جہادیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے رمایا: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ شَیٰ وِیْ سَبِیْلِ اس لئے اللہ تعالی نے جہادیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے رمایا: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ شَیٰ وِیْ سَبِیْلِ اس لئے اللہ تعالی نے جہادیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے رمایا: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ شَیٰ وِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ﴾ ''اورجو کچھتم خرچ کروگاللہ کی راہ میں 'خواہ قبیل ہویا کثیر ﴿ یُوفَقَ الّٰیٰکُمْ ﴾ ''وہ وہوراپوراتہ ہیں دیاجائے گائی کہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کئے گئے مال کا گوئی تھا مت کے روزاس کا جرکئی گنا کر کے اوا کیا جائے گا۔ ﴿ وَاَنْ تُولُو کَ اَشْفُونَ ﴾ ''اور تہاری حق تلفی نواب میں جھے بھی کی نہی جائے گا۔ ﴿ وَاَنْ تُولُو کَ اُلْمُونَ ﴾ ''اور تہاری حق تلفی نہوگی'۔ یعنی تہمارے لئے اس کے اجروثواب میں چھے بھی کی نہی جائے گا۔

وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الراّرجيس وه والطَّلِ عَنْ وَبَعْ جَنَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

بينك وه زبروست عكمت والاع العني الكافى ع آپ كوالله

# وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

#### اوروہ جنہوں نے پیروی کی آپ کی مومنوں میں ہے 0

الله تبارک و تعالی فرما تا ہے : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا ﴾ ''اگروہ مائل ہوں'' یعنی جنگ کرنے والے کفار ﴿ لِلسَّلْمِ ﴾ ' ''صلح کی طرف'' یعنی صلح اور ترک قال کی طرف ﴿ فَاجْنَتْ حَلَيْ اللّٰهِ ﴾ '' تو آپ بھی اس (صلح) کی طرف مائل ہوجا کیں اور اللہ پر بھروسہ کریں' مینی جو چیز وہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کودے دو' کیونکہ اس میں بہت ہے فوا کہ ہیں' مثلاً:

- (۱) ہروفت طلب عافیت مطلوب ہے اور اگروہ طلب عافیت میں ابتدا کرتے ہیں تو اس کا مثبت جواب دینا اولیٰ ہے۔
- (۲) اس ہے تمہاری قوتیں جمع ہوں گی اور کسی دوسرے وقت اگران کے خلاف جنگ ناگزیر ہوجائے والا تمہاری یہ جنگی استعداد تمہارے کا م آئے گی۔
- (۳) اگرتم نے سلح کرلی اور ایک دوسرے سے مامون ہو گئے اور ایک دوسرے کے اطوار کی معرفت حاصل کر لی' تو اسلام کی خاصیت ہیہے کہ وہ ہمیشہ غالب آتا ہے بھی مغلوب نہیں ہوتا۔

پس ہروہ مخض جوعقل وبصیرت ہے بہرہ ور ہے اگروہ انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ اسلام کو اس کے اوامرو نواہی کی خوبی مخلوق کے ساتھ اس کے حسن معاملہ اور ان کے ساتھ عدل وانصاف کی بنا پر دوسرے ادیان پرتر چے دے گا۔وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کسی بھی پہلو ہے اس میں کوئی ظلم وجور نہیں اور کثرت سے لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تب سلح کفار کے خلاف مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔

اس سلح میں صرف ایک بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کفار کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اس کے ذریعے سے صرف وقت اور مہلت حاصل کرنا نہ ہو۔۔۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ فرمایا ہے کہ وہ کفار کے مر وفریب کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے اور اس مکر وفریب کا ضررا نہی کی طرف لوٹے گا۔ چنا نچے فرمایا:
﴿ وَ إِنْ يُوْمِيُكُ فَوْ آئُنْ يَیْضُو فَ فَانَ حَسْبَكَ اللّٰهُ ﴾ ''اورا گروہ آپ کودھو کہ دینا جا ہیں تو آپ کواللہ کافی ہے۔
یعنی آپ کو جوایز انہ پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جو آپ کے مصالح اور امور ضرور یہ کی دیچے کھی آپ کو جوایز انہ پہنچی ہے ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور گفایت اس سے پہلے بھی تھی جس پر آپ کا قلب مطمئن تھا۔
ہوال کرتا ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور گفایت اس سے پہلے بھی تھی جس پر آپ کا قلب مطمئن تھا۔
ہوال کرتا ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور گفایت اس سے پہلے بھی تھی جس پر آپ کا قلب مطمئن تھا۔
ہوگو آئی تی آیٹ کی بنٹ پر ہو و بالسمون نے آسانی مدد کے ذریعے سے آپ کی اعازت فرمائی اور بیاس کی طرف سے تقویت بخشی۔'' یعنی وہی ہے جس نے آسانی مدد کے ذریعے سے آپ کی اعازت فرمائی اور بیاس کی طرف سے ایس کی مدد ہے دریعے سے آپ کی مدد فرمانا ہیہ سے سے ایس کے دریعے سے آپ کی مدد فرمانا ہیہ ہے سے آپ کی مدد میان کو دریعے سے آپ کی مدد فرمانا ہے سے ایس کی مدد ہے جس کی ایک کے دریعے سے آپ کی مدد فرمانا ہیہ سے سے ایس کی مدد ہے۔ آپ کی مدد فرمانا ہو سے سے ایس کی مدد فرمانا ہو سے سے ایس کی مدد ہے۔ آپ کی مدد فرمانا ہو سے سے ایس کی مدد ہو میں ہو تھی ہو میں ہو تھی ہو سے ایس کی مدد ہو میں ہو تھی ہو میں ہو تھی اللہ تعالیٰ کا انگی انگی انگی ایک کے دریعے سے آپ کی مدد میں مدد ہو تھی ہو ت

کدان کوآپ کی مدد پرمقرر فرمادیا۔اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ اَلَّقَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا' پس وہ اکتفے ہوگئے اوراس سبب ہے ان کی قوت میں اضافہ ہوگیا۔ یہ سب پھے اللہ کی طاقت کے سوا کسی اور کی کوشش اور طاقت کے سبب سے نہ تھا۔ ﴿ لَوْ اَنْفَقْتُ مَا فِی الْاَرْضِ جَوِیْقًا ﴾ آگر آپ ترج کردیے جو پھے ذمین میں ہایا جاتا تھا اگر آپ زمین کا پھے ذمین میں ہے سارا' اس شدید فقرت اور افتر اق کے ہوتے ہوئے جوان میں پایا جاتا تھا اگر آپ زمین کا تمام سونا' چا ندی وغیرہ ان کے دلول کو جوڑ نے کے لیے ٹرج کردیے ﴿ مَاۤ اللّٰهُتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ ' 'پھر بھی آپ ان کے دلول کو بعر لئے پر قادر نہیں۔ بھی آپ ان کے دلول کو بدلئے پر قادر نہیں۔ بھی آپ ان کے دلول کو بدلئے پر قادر نہیں۔ کھی آپ ان کے دلول کو بدلئے پر قادر نہیں۔ کھی آپ ان کے دلول کی اور ان کی نور ان میں بین قلوب ہے کہ اس نے ان کے دلول میں الفت ڈال دی اور ان کے افتر آق اور تفرق کے بعد ان کواکھا اور متحد کردیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ وَ اذْکُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ لِذْ گُنْتُمْ اَعْدَا عَلَی اللّٰہ نَا اللّٰہ نِعْمَتِ آپاؤہ کُونَا فِنْ مُولِّ وَ مِنَ اللّٰہ وَ عَلَیْکُمْ اللّٰہ وَ گُلُونَا کُونِ بِیْنَ قُلُوبِ کُمْ فَاصَمُحُتُمْ بِنِعْمَتِ آپاؤہ کُونَا وَ کُنْ مُعْمَلُ مُنْ اللّٰہ وَ کُونَا اللّٰہ نِعْمَتِ آپاؤہ کُونَا کُونِ بِیْنَ قُلُوبُ کُونَا اللّٰہ وَ کُونَا اللّٰہ کُونِ مَاللّٰہ کُونِ مِن کُونِ مِن کُلُونَا کُونِ مُن اللّٰہ نِعْمَتِ آپاؤہ کُونَا کُونَا کُلُوبُ کُونَا اللّٰہ نَا ہُونِ کُونِ مِن اللّٰہ نِعْمَتِ آپاؤہ کُونَا کُونِ کُلُونِ کُونِ کُنْ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُنْ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُ

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ یَاکَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللّٰهُ ﴾ ''اے نبی اللہ آپ کوکافی ہے۔' یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔' یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے ﴿ وَمَنِ النَّبَعَکُ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ ''ور آپ کے بعین اہل ایمان کے لیے (بھی) کافی ہے' یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے جو اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں' کافی ہونے کا اور ان کے وشمنوں کے خلاف فتح ونصرت کا وعدہ ہے۔ جب انہوں نے ایمان اور انتباع رسول کے سب کو اختیار کیا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا کی پریشانیوں سے ان کے لیے کافی ہوجا تا۔ اللہ تعالیٰ کی کفایت تو صرف اپنی شرط کے معدوم ہونے پر معدوم ہوتی ہے۔

39f 1004

وَاعْلَمُوا ١٠

عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِّاتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا اللهِ وَعَلِمُ اللهِ عَلَمُ مِلْكُمْ مِا تَكُنْ مِّنْكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الله تبارك وتعالى اين بي مَن اليَّيْم عفرما تاج: ﴿ يَاكِيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِسَالِ ﴾ أ نبي!مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو۔'' یعنی آپ انہیں ہراس طریقے کے ذریعے سے قبال برآ مادہ کریں جس سے ان کے عزائم مضبوط ہوں اوران کے ارادوں میں نشاط پیدا ہو۔ یعنی جہاداور دشمن سے مقابلے کی ترغیب دی جائے اور جہاد سے بازر بنے کے انجام ہے ڈرایا جائے شجاعت اور صبر کے فضائل اوران پر مرتب ہونے والی دین وونیا کی بھلائی کا ذکر کیا جائے۔ بز دلی کے نقصانات بیان کئے جائیں اور بیواضح کیا جائے کہ بز دلی ایک انتہائی رذیل اور ناقص خصلت ہے اور شجاعت کا اہل ایمان کی صفت ہونا دوسروں کی نسبت زیادہ اولیٰ ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے: ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَيَّا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ (النساء: ١٠٤٤) ''اگرتمہیں تکلیف پہنچی ہے توانہیں بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے تہمیں پہنچی ہے جبکہ تم اللہ ہے ایسی امیدیں رکھتے ہوجووہ نہیں رکھتے''۔﴿إِنْ تَكُنْ مِّنْكُمْ ﴾'اےمومنو!اگرہوںتم میں ہے'﴿عِشْرُوْنَ طِيرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّاكَةً يَّغُلِبُوٓ الفَاقِينَ الَّذِينَ كَفَرُوْ ﴾ (بيشْخص ثابت قدم رہے والے تو غالب ہول كے وہ دوسو پر اورا گر ہوں تم میں ہے سوشخص کو غالب ہوں گے ہزار کا فروں پڑ' یعنی ایک مومن دس کا فروں کا مقابلہ کرے گااور اس كاسبب بدے ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ كدوه 'بعنى كفار ﴿ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ "ايےلوگ بين جو بحظيل ركھتے- يعنى انہیں کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رائے میں جہاد کرنے والے محاہدین کے لیے کیا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پس یہ کفارز مین میں اقتدار تغلب اور اس میں فساد پھیلانے کے لیے لڑتے ہیں اورتم (اےمسلمانو!) اس جنگ کا مقصد سجھتے ہوکہ یہ جنگ اعلائے کلمۃ اللهُ دین کےغلبہُ کتاب الله کی حفاظت اوراللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کے حصول کے لیے ہے اور بہتمام امور شجاعت 'صبر وثبات اورا قدام علی القتال کے اسباب ہیں۔ پھر الله تبارك وتعالى نے اپنے بندوں کے لیے اس تھم میں تخفیف کردی۔ چنانچے فر مایا: ﴿ ٱلْمُنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِينَكُمْ ضَعْفًا ﴾ ' اب بوجه بلكا كرويا الله نيتم يرسے اور جان ليا كهتم ميں كمزوري ہے''۔اى لئے اللّٰہ کی رحمت اوراس کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس حکم میں تخفیف کر دی جائے' چنا نچہ اب اگرتم

میں سے سوآ دمی ثابت قدم رہنے والے ہوں' تو وہ دوسو پراوراگر ہزار ہوں تو وہ دو ہزار پر غالب ہوں گے۔ ﴿ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِدِینَ ﴾'اورالله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔' یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدداور تائید کے ذریعے سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

ان آیات کریمہ کا اسلوب اگر چہ اہل ایمان کے بارے میں خبر کا ہے کہ جب وہ اس معینہ تعداد تک پہنچتے ہیں تو وہ مقابلے میں کفار کی مذکورہ تعداد پر غالب آجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے ان کوشجاعت ایمانی سے نواز ا ہے، مگر اس کا معنی اور حقیقی منشا امر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے تھم دیا کہ ایک مومن کو (میدان جنگ میں) دس کا فروں کے مقابلے سے فرار نہیں ہونا چاہئے اس طرح دس مومنوں کو سومومنوں کو ہزار کا فروں کے مقابلے سے منہیں موڑ ناچاہئے۔

پھراس بارے میں اللہ تعالی نے تخفیف فرما دی اور حکم دیا کہ وہ اپنے سے دوگنا کفار کے مقابلے سے فرار نہ ہوں۔اگر کفار کی تعداد دوگنا سے زیادہ ہوتو اس صورت میں کفار کے مقابلے سے بھا گنا جائز ہے۔مگر دواموراس کی تر دیدکرتے ہیں۔

- (۱) یکھم خبر کے اسلوب میں ہے اور خبر کا اصول میہ کہ بیا ہے باب کے مطابق استعمال ہوتی ہے اور اس مقصود اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر اور امرواقع کی خبر دینا ہے۔
- (۲) اس عدد ندکورکوصبر کی قید کے ساتھ مقید کیا گیاہے۔ یعنی انہوں نے صبر کومشق کے ذریعے ہے اپنی عادت بنالیا ہو۔

اس کامفہوم مخالف میہ ہے کہ اگر وہ صابر نہ ہوں تو ان کے لیے فرار جائز ہے خواہ کا فران ہے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ بیاس صورت میں ہے جب نقصان پہنچنے کا اندیشہ غالب ہؤ جیسا کہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے۔

پہلے نکتے کا جواب میہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ﴿ اَلْفُنَ خَفِّفُ اللّٰهُ عَنْکُمْ ﴾ ۔۔۔۔اس بات کی دلیل ہے کہ میدامر لازم اور حتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس تعداد میں تخفیف فر ما دی۔۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ بت کریمہ کا پیرامیا گر چے خبر کا ہے گراس سے مراوا مرب۔

اس بارے میں میبھی کہاجاتا ہے کہ تھم کوخبر کے پیرائے میں بیان کرنے میں ایک انوکھا نکتہ پنہاں ہے 'جوامر کے اسلوب میں ہرگزنہ پایا جاتا۔۔۔۔اور وہ میہ کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے دلوں کے لیے تقویت اور بشارت ہے کہ وہ عنقریب کا فروں برغالب آئیں گے۔

دوسرے نکتے کا جواب سد دیا جا تاہے کہ اہل ایمان کوصبر کی صفت سے مقید کرنا در حقیقت ان کوصبر کی ترغیب دیناہے۔ یعنی تمہارے لئے مناسب سیہے کہتم وہ تمام اسباب اختیار کر وجوصبر کے موجب ہیں۔ Au o

ما كان لِنبِي ان يُكون لهُ اسُرى حَتَّى يَتْخِن فِي الارضِ الرَّوْدِين ون المَّرْي حَتَّى يَتْخِن فِي الارضِ الرَّيْن مِن المَادة كرية المُوري اللهُ عَرِيْن مِن المَادة كرية المُوري كرية اللهُ عَرِيْن عَلَيْد اللهُ عَرِيْن عَلَيْد اللهُ عَرِيْن كَلَيْد اللهُ اللهُ عَرِيْن كَلَيْد اللهُ عَرِيْن كَلَيْد اللهُ اللهُ عَرِيْن كَلَيْد اللهُ اللهُ عَرِيْن كَلَيْد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيْن اللهُ عَرِيْن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْد اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

حللا طبیبا ' و اتقوا الله طران الله عفور رّحِیم ﴿ حلال یا کیزه اورڈرواللہ ہے' بے شک اللہ بہت بخشے والانہایت مہربان ہے ٥

یے غزوہ ہر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے رسول مَنْ اللّٰهِ عَمَّا اور اہل ایمان پر عمّاب ہے جب انہوں نے مشرکین کو جنگی قیدی بنایا اور ان سے معاوضہ لینے کے لئے اپنے پاس رکھا۔ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب می اسٹونہ کی دان سے مالی معاوضہ لینے کی بجائے ان کونی کر کے ان کی جڑکا کے دی جائے۔ چنا نجا للہ تعالی نے فرمایا: ﴿ مَا کَانَ لِیَتِیْ اَنْ یَکُونَ لَمَا اَسُوٰی حَتیٰ یُنْہُجِنَ فِی اَلْاَرْضِ ﴾''نی کے شایال جہا کہ اس کے قیفے میں قیدی رہیں یہاں تک کہ (کا فروں کوئی کرے) زمین میں کثرت سے خون نہ بہادے۔'' یعنی نبی کے یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ جب وہ کفار کے ساتھ جنگ کرے جواللہ تعالی کی روثی کو بجھانا اور اس کے دین کومٹانا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ دے۔ یہ جواللہ تعالی کی موثی دے۔ یہ جواللہ تعالی کی تقانی کی دوئی ایسا شخص باقی نہ دے۔ یہ جواللہ تعالی کی عبادت کرتا ہو۔۔۔۔ تو محض فدید کی خاطر (کفار کوئی کرنے کی بجائے) قیدی نہ بنایا شروع کر جب تک ان میں شراور حملہ کرنے کی تو میں جو وہ ہوں کے قلع قبح اور ان کے شرکا سدباب ہوجائے اور ان کا جب تک ان میں شرکوئی ایسا تھی ہوں کہنے ہوں کے شرکا سدباب ہوجائے اور ان کا معاملہ کمز ور پڑجائے تب ان کو (میدان جنگ میں) قیدی بنانے اور ان کی جان کو ان جنگ کی کرے ہیں کوئی حرج نہیں۔ معاملہ کمز ور پڑجائے تب ان کو (میدان جنگ میں) قیدی بنانے اور ان کی جان بخشی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: ﴿ تُویِیْکُ وَنَ ﴾ تم چاہتے ہوں کی جانے کی خوال کی جان کی جانے کی خوص الگوئی کی خوال کی ان کوئی تھی تم کسی اسی مصلحت کی خاطر ان کی جان کی کوئی تھی تم کسی اسی مصلحت کی خاطر ان کی جان بھی تم کسی ایسی مصلحت کی خاطر ان کی جانے کی کسی کے در یہ کی کی کے دور ان کی طرف در ان جو جو دو کو کا اللہ کی گوئی کی الرخوج کی ''اور اللہ آئے خود دین کی طرف در ان جو ہوں کوئی الرخوج کی ''اور اللہ آئے خود دین کی طرف در انجو جو دو کو کا للہ کہ گوئی الرخوج کی ''اور اللہ آئے خود دین کی طرف در انجو جو دو کو کا للہ کوئی گوئی الرخوج کی ''اور اللہ آئے خود دین کی طرف در انجو جو دو کو کا للہ کوئی گوئی الرخوج کی کی کی کر کے ان کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کوئی کی کی کر کے ان کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی ک

000

﴿ فَكُلُوْا مِمْا غَنِهُ تُوهُ حَلْلًا طَيِبًا ﴾ ' ' پن کھاؤتم جوتم کوغنیمت میں ملا طال پاکیز و' بیاس امت پراللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اس کے لیے غنائم کو حلال کر دیا حالا تکہ اس سے قبل کی امت پر غنائم کو حلال نہیں کیا گیا۔ ﴿ وَ التَّقُوا اللّٰهَ ﴾ '' اور اللہ ہے ڈرتے رہواور گیا تھا۔ ﴿ وَ التَّقُوا اللّٰهَ ﴾ '' اور اللہ ہے ڈرتے رہواور الله تعالی کی نعمتوں کا شکر اداکرتے رہو۔ ﴿ إِنَّ اللّٰه غَفُورٌ ﴾ '' بے شک اللہ بخشے والا ہے۔' جوکوئی تو بہر کے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اداکرتے رہو۔ ﴿ إِنَّ اللّٰه غَفُورٌ ﴾ '' بے شک اللہ بخشے والا ہے۔' جوکوئی تو بہر کے اس کی طرف اوٹنا ہے' اللہ تعالی اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور جس نے شرک نہیں کیا' اللہ تعالی اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ (اگر چاہے گا) ﴿ وَحِیدُم ﴾ اللہ تعالی تم پر بہت مہر بان ہے کہ اس نے تم پر مال غنیمت کو مباح کیا اور اس کو تمہارے لئے حلال اور یاک قرار دیا۔

آیا یُنگا النّبِی قُلْ لِبَنْ فِیْ آیْدِیکُمْ مِن الْاَسْزَیٰ اِن یَعْکِم اللّهُ فِی قُلُوبِکُمْ اللّه اللّه اللّه فِی قُلُوبِکُمْ الله بَهارے داوں میں الله عَنوْر کُمْ وَ اللّه عَنوْر کُمْ وَ الله عَنوْر کَمْ وَ الله عَنوْر کَمْ وَ الله عَنوْر کَمْ وَ الله عَنوْر کَمْ وَ الله وَ الله عَنوْر کَمْ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ ا

اورالله خوب جاننے والاحکمت والا ہے 0

تفسير الدر المنثور، (٣٦٦/٣)

الانقال ٨

یہ آیت کریمہ اسپران بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان قیدیوں میں رسول الله منافیظم کے چیا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ جب رہائی کے عوض ان سے فدید کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس سے قبل اسلام قبول کیا ہوا تھا، گرمسلمانوں نے ان سے فدیہ کوساقط نہ کیا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اوران لوگوں کی دل جوئی کی خاطر به آیت کریمہ نازل فرمائی جواس فتم کی صورت حال ہے دو جار ہوں ۔فرمایا: ﴿ يَايُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِينَ فِي آيْدِ يُكُمْ مِّنَ الْرَسُزَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّهَآ اُخِنَّا مِنْکُمْ ﴾"اے نبی!ان سے کہدو! جوتمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں'اگراللّٰدتمہارے دلوں میں کچھ نیکی جانے گا' تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جوتم سے لیا گیا ہے' ' یعنی جو مال تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سےاس کے بدلے خیر کثیر عطاکرے گا۔ ﴿ وَ يَغْفِرْ لَكُنْ ﴾ ' اور (الله تعالیٰ) تمہارے گناہ بخش دے گا''اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔﴿ وَ اللّٰهُ خَفُورٌ رَّحِیْمٌ ﴾ أورالله بهت بخشے والاً نهایت رحم کرنے والا ہے۔' چنانچه الله تعالی نے حضرت عباس میں فار و سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اس کے بعد انہیں بہت زیادہ مال حاصل ہوا حتی کہ ایک مرتبہ رسول الله مَثَاثِينَةُ كے ياس بہت زياده مال آيا مضرت عباس شيئذؤ آپ كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے ان كو تھم دیا کہوہ اپنے کیڑے میں جتنا مال اٹھا سکتے ہیں لے لیں۔ انہوں نے اتنامال لیا کہ ان سے اٹھا یانہیں جار ہاتھا۔ ﴿ وَإِنْ يُبِينُكُ وَالْحِيَانَتَكَ ﴾ "اوراكريلوك آپ عدعًا كرناجا جتي بين "بعني اكروه آپ مَنَافَيْمُ ك ساتھ جنگ كرنے كى كوشش كر كے خيانت كاار تكاب كرتے ہيں﴿ فَقَلْ خَانُوااللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ "تووہ خیانت کر بیکے ہیں اللہ کی اس ہے پہلے پس اس نے ان کو پکڑوا دیا''پس وہ آپ کے ساتھ خیانت کرنے ہے بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پراختیا ررکھتا ہے اور وہ اس کے قبضہ وقد رت میں ہیں ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيْعُ حَكِيْمٌ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے وہ ہر چیز کواس کے مقام پر رکھتا ہے۔ پید اس کاعلم وحکمت ہی ہے کہاس نے تمہارے لئے نہایت خوبصورت اور جلیل القدرا حکام وضع فر مائے اور کفار کے شراوران کی خیانت کے ارادے کے مقابلے میں تمہاری کفایت کا ذمہ لیا۔

إِنَّ الَّذِنِينَ أَمَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجُهَدُواْ وَجُهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ

بِيْكَ وَهُ لُوكَ جَوَا يَمَانَ لَائَ اور انهوں نے جَرت كَي اور جَهَدَئيا ماتھ اللهِ مالوں اور اپني جانوں كَ الله كَي راه مِن

وَ الْكِنِينَ اُووْا وَّ نَصَرُواْ اُولِيكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيكَاءُ بَعْضُ وَ الّذِينَ أَمَنُواْ

اوروه لوگ جنهوں نے (مهاج ين كو) جُدى اور مددئ يجي لوگ بين كه بعض ان كتما بي بعض كاوروه جوايان لائ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلايتِهِمْ مِنْ شَيْءً حَتْ فَي يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلايتِهِمْ مِنْ شَيْءً حَتْ يَهِانِ يَكُولُونَا وَإِن اورنيس جَرت كي انهوں نے نہيں ہے تہارے لي ان كي جمايت ہے بھے بھی يہاں تک كه وہ جرت كريں۔ اور اگر اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اللِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصُرُ اللَّعَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وو مدوطلب كرين تم عدين (ككام) مين قوتم پر واجب عدد كرنا عمر مقابلي مين اس قوم ك كه تمهار و بَيْنَهُمْ شِيْتَاقُ و الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿
وَ اللهُ عِما اللهُ عِمانَ وَلَا اللهُ عِمانَ اللهُ عَمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿
ورمان اوران كورمان كونَ عهد مؤاور الله ان كوجة عمل كرتم مو ديمين والا ع

به موالات اور محبت كارشته ہے جواللہ تعالی نے مہاجرین كے درميان ..... جوايمان لائے جنہوں نے اللہ کے رائے میں ہجرت کی اور اللہ کے رائے میں جہاد کی خاطراینے وطن کو چھوڑا۔۔۔۔۔اور انصار کے درمیان قائم كيا، جنہوں نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اور آپ كے اصحاب كرام ثني يُنفِر كو پناه دى اسے گھر 'مال اورخودان كى ذات کے بارے میں ان کی مدد کی۔ بیسب لوگ اپنے کامل ایمان اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اتصال کی بنایرایک دوسرے كدوست بيں۔ ﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلايتهمْ مِّنْ شَكَى ع حَتْ يُهاَجِدُوا ﴾ "اوروه لوگ جوايمان لائے اور جمرت نبيل كى تم كوان كى رفاقت سے كچھ كامنہيں ، جب تک کہوہ ججرت نہ کریں'' کیونکہ انہوں نے تم سے علیحدہ ہو کرتمہاری ولایت ودوستی کا رشتہ ایسے وقت میں منقطع کرلیا جب کتبہیں مردوں کی مدد کی سخت ضرورت تھی اور چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اس لئے مونین کی طرف ے ان کی کوئی دو تی نہیں۔ البتہ ﴿ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُو كُمْ فِي اللِّي نَبِن ﴾''اگروہ تم ہے دین ( کے معاملات ) میں مدد طلب کریں'' یعنی اگر کوئی قوم ان کے خلاف لڑائی کرے اور یہ اس لڑائی میں تم سے مدد مانگیں ﴿ فَعَكَيْكُم النَّصُو ﴾ "توتم كومدوكرنى لازم ب، يعنى تم يران كى مدوكرنا اوران كے ساتھ ال كران كورشن کے خلاف کڑناوا جب ہےاورا کروہ اس کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے لڑتے ہیں تو تم پران کی مدد کرناوا جب نہیں۔ ﴿ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبِينَهُمْ وَيِينَاقُ ﴾ "مران لوگول كے مقابلہ ميں كتم ميں اوران ميں (صلح كا) عہد ہو چکا ہے (مدونہیں کرنی جاہیے)'۔ یعنی جن کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کامعاہدہ ہے اور وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگر ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان کے خلاف ان مومنوں کی مدد نہ کرو کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ ''اورالله تمہارے سب کاموں کود کھے رہا ہے۔'' یعنی وہ تمہارے احوال اور رو بوں کو جانتا ہے'اس لئے اس نے تمہارے لئے ایسے احکام مشروع کئے ہیں جوتیہارے احوال کے لائق ہیں۔

زمین میں اور فساد بروا 🔾

جب الله تبارك وتعالى نے اہل ايمان كے درميان موالات كارشتہ قائم كرديا تواس نے آگا ه فرمايا كه چونكه کفارکوان کے کفرنے اکٹھا کر دیا ہے اس لئے وہ ایک دوسرے کے دوست اور مدرگار ہیں اوران جیسے کفار کے سوا ان كاكوئي ولي اور دوست نبيس \_الله تعالى نے فرمایا: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُونًا ﴾ "تو (مومنو) اگرتم (بھي) به (كام) نه كرو گے'' یعنی اگر تم مومنوں کے ساتھ موالات اور کفار کے ساتھ عداوت کے اصول پرعمل نہیں کروگے یعنی تم اہل ایمان کی حمایت اور کفارے مشمنی نہیں کرو گے 'یاتم کفار کی حمایت کرو گے اور اہل ایمان ہے مشمنی رکھو گے ﴿ تَكُنْ فِتْنَهُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ توملكون مين فتنبريا موجائ كااور برافساد محكا-" يعني حق و باطل اورمومن و کا فرکے اختلاط ہے ایک ایسی برائی جنم لے گی جس کا انداز ہنیں کیا جاسکتا اور بہت می بڑی برى عبادات مثلًا جهاداور ججرت وغيره معدوم هوجا كيس گى - جب الل ايمان صرف الل ايمان عى كواپنادوست اور حمایتی نہیں بنائیں گے تو شریعت اور دین کے اس قتم کے مقاصد فوت ہوجائیں گے۔

وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ أُووا اوروولوگ جوایمان لاے اورانہوں نے جرت کی اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اور (ای طرح) وہ لوگ جنبوں نے (مہاجرین) و) جگددی وَّ نَصَرُوْا أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا اللهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيْمُ ﴿ اور مدد کی (ان کی) یہی ہیں مومن کے انہی کے لیے ہے مغفرت اور روزی باعزت 🔾 وَالَّذِيْنَ امَّنُوا مِنْ بَعْلُ وَهَاجَرُوا وَجْهَلُوا مَعَكُمْ فَأُولَلِكَ مِنْكُمْ ط اوروہ لوگ جوابیان لائے بعد میں اور ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا تمہارے ساتھ (مل کر) کس بیلوگ تم ہی میں سے ہیں وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اوررشتے داربعض ان میں ہے زیادہ حق دار ہیں ساتھ بعض کے اللہ کی کتاب میں۔

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ هُ

بشك الله برجز كوخوب حافة والا ٥٥

گزشته آیات میں مہاجرین وانصار کے رشتہ موالات کا تذکرہ تھا اوران آیات میں ان کی مدح اورثواب کا ذكر بـ - چنانچيفرمايا: ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجِهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَوْا وَّنَصَرُوْآ﴾ 'اورجو لوگ ایمان لائے اوروطن ہے ہجرت کی اوراللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں كو) يناه دى اوران كى مددكى " يعنى مهاجرين وانصار ﴿ أُولِّيكَ هُمُّ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ يعني وبي سيحمومن بين کیونکہ انہوں نے ججرت نصرت دین ایک دوسرے کے ساتھ موالات اوراینے دشمنوں کفار ومنافقین کے ساتھ جہا دکر کے اپنے ایمان کی تقدیق کی ہے۔﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ ﴾ 'ان کے کیے مغفرت ہے۔ ' یعنی اللہ تعالیٰ کی

غ ٢

وَاغْتَنُوْا ١٠ أَلَّادُوبَة ٩

طرف ہے۔جس سےان کی برائیاں محوکر دی جائیں گی اوران کی لغرشیں ختم کر دی جائیں گی ﴿ وَ رِذْقَ كُونِيمٌ ﴾ ''اور عزت کی روزی''یعنی ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے نعمتوں بھری جنتوں میں خیر کثیر ہے۔ بسااوقات اس دنیا ہی میں انہیں بہت جلد ثواب عطا کر دیا جاتا ہے جس سے ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل مطمئن ہوتے ہیں۔ای طرح جولوگ ان مہاجرین وانصار کے بعد آئیں' نیکیوں میں ان کی اتباع کریں' ایمان لائیں' جرت کریں اور اللہ کے رائے میں جہاد کریں ﴿ فَأُولَیْكَ مِنْكُمْ ﴾''پس وہ لوگتم ہی میں ہے ہیں''ان کے وہی حقوق ہیں جوتمہارے حقوق ہیں اوران کے ذھے وہی فرائض ہیں جوتمہارے ذھے ہیں۔ایمان برجنی سے موالات اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی ۔اس کی بہت بڑی وقعت اورعظیم شان ہے۔حتی کہ نبی مصطفیٰ مُثَاثِیْۃُ مُ نے مہاجرین وانصار کے درمیان جواخوت قائم کی تھی' وہ خاص اخوت تھی جواخوت عامہ وایمانیہ کے علاوہ ہے' حتیٰ کہوہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت کریمہ نازل فرما دی ﴿ وَ أُولُوا الْكَرْجَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتْ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کے حکم میں''اس لئے میت کی وراثت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جواصحاب الفروض میں یا وہ میت کا عصبہ ہیں۔ اگرمیت کا عصبہ اور اصحاب الفروض موجود نہ ہوں تو ذووالا رحام میں ہے وہ لوگ وارث بنیں گے جورشتہ میں میت كسب عن ياده قريب بين جيها كرة يت كريمه كاعموم واللت كرتا بـ ﴿ فِي كِتْبِ اللَّهِ ﴾ "الله كا كتاب میں'' یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی کتاب میں۔﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَنَّ ﴿ عَلِيْمٌ ﴾'' کچھشک نہیں کہ اللہ ہر چیز ے واقف ہے۔'اس کے احاطر علم میں تمہارے احوال بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مناسبت ہے تم پر دینی اورشرعی احکام جاری کرتاہے۔

ايَافِيَا ١٠٩) سُوْرَةُ الطِّوْبِةِ مَلَىٰنِيَّةٌ (١١٢) وَفَيَافِيَا ١٠

## سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

بَرَآءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الّذِينَ عَهَلْ تُعُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَسِيحُوا اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الّذِينَ عَهَلْ تُعُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ فَسِيحُوا (ب) مُركبان و اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اعْلَمُواۤ آتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ فَعَ الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْمُر وَ اعْلَمُواۤ آتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَ اعْلَمُواۤ آتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَ اعْلَمُواۤ آتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَ اعْلَمُواۤ آتَكُمْ مَعْجِزِى اللهِ وَ اعْلَمُوا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ

سیاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول منافیظ کی طرف ہے تمام مشرکین ومعاندین سے اظہار براء تہے۔ انہیں چار
ماہ کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے مامون ہیں' اس مدت میں وہ اپنے اختیار سے زمین میں چل
پھر لیس۔ چار ماہ کے بعدان کے ساتھ کوئی معاہدہ و میثاق نہیں۔ سیمعاملہ ان کفار کے ساتھ ہے جن کے ساتھ
لامحدود مدت کے لئے معاہدہ ہے یا معاہدہ کی مدت چار ماہ یا اس سے کم ہے۔ رہا وہ معاہدہ جو چار ماہ سے زیادہ
مدت کے لیے کیا گیا ہوا گرمعاہد سے خیانت کا خدشہ نہ ہواوراس سے نقض عہد کی بھی ابتدا نہ ہوئی ہوتو مدت معینہ
سک ساتھ کئے گئے معاہد ہے کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہد بین کوان کی مدت عہد کے
ساس کے ساتھ کئے گئے معاہد ہے کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہد بین کوان کی مدت عہد کے
سارے میں ڈرایا ہے کہ اگر چہ وہ اس دوران میں مامون و محفوظ ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سیس گے نہ اس سے نئے
سکیس گے اوران میں سے جو کوئی اپنے شرک پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ ضرورا سے رسوا کرے گا۔۔۔اور سیہ چیز ان
سے اصرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وعید کی کوئی پروانہیں گی۔۔
سے مصرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وعید کی کوئی پروانہیں گی۔

و اَذَانَ صِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَيِّ الْأَكْبِ اَنَّ اللهَ بَرِيْءٌ وَالْمَانِ بِاللهُ اوراس كرسول كى جانب ب لوگوں كى طرف دن ق اكبرے كه به شك الله وست بردار به صِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَهُ وَرَسُولُ كَامُ فَانَ تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ مَرَكِينَ بِهِ وَرَسُولُ لا لَهُ فَانَ تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ مَرْكِينَ بِهِ وَرَاسٍ كَارِسُولُ (بَعِي) بِي الرّبِم توبر كراوتو يه بهتر بهتهار في الدار الرّبي في منه بيمر في مركون في الله عنه و بَشِيرِ النّبِينَ كَفَرُوا بِعَنَ اللهِ اللهِ اللهِ فَي الله فَي وَاللهُ اللهِ وَ بَشِيرِ النّبِينَ كَفَرُوا بِعَنَ اللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَ بَشِيرِ النّبِينَ كَفَرُوا بِعَنَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالل

یہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو فتح منداور اپنے کلمہ کو بلند کرے گا اور ان کے مشرک وشمنوں سے علیحدہ ہوجائے گا جنہوں نے رسول اللہ منا شیخ اور آپ کے صحابہ ٹی شیخ کو مکہ مکر مما اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منا شیخ اور مومنین کو فتح ونصرت سے نواز احتیٰ کہ مکہ فتح ہوگیا۔ مشرکین مغلوب ہوئے اور ان علاقوں کا اقتدار اور غلبہ مسلمانوں کے ہاتھ آگیا کو نبی اگر منا شیخ نے اپنے اعلان کرنے والے کو تھم دیا کہ وہ فتح اکبر کے دن جو کہ قربانی اور جزیرۃ العرب کے مسلمانوں اور کفار کے اکتی ہوئے کا دن ہے۔۔۔۔اعلان کردے کہ اللہ اور اس کا الذہ مہے۔ رسول اللہ منا شیخ کے ہاں اب ان کے لیے کوئی عہداور بیٹا تی نہیں۔وہ جہاں رسول مشرکین سے بری الذہ مہے۔ رسول اللہ منا شیخ کے ہاں اب ان کے لیے کوئی عہداور بیٹا تی نہیں۔وہ جہاں کہیں بھی ملیں گان کوئی عہداور بیٹا تی نہیں۔وہ جہاں خور یہ کی میں اور رہ ن کے این کوئی کے اور ان سے میٹی کہد دیا گیا کہ وہ اس سال کے بعد مجد حرام کے قریب بھی نہ وہ اس مال کے بعد مجد حرام کے قریب بھی نہ وہ اس مال کے بعد مجد حرام کے قریب بھی ملیں اور رہ ن کہ ایک کی میں اور دین ہے جری تھا۔

حضرت ابوبکر جی طفر نے لوگوں کے ساتھ جج کیا اور قربانی کے روز رسول اللہ منگا فی بھی زاد بھائی حضرت العلی بن ابی طالب جی افران کو براللہ تعالی نے مشرکین کو تو بہ کی ترغیب دکی اور ان کوشرک پر عصرت سے در ایا۔ ﴿ فَانْ تُبُتُهُ فَهُو حَنْدُو لَکُهُ وَ إِنْ تَوَکَیْتُهُ فَاعْلَمُو اَانْکُهُ عَنْدُ مُعْجِزِی اللّهِ ﴾ 'پس حے رہنے ہے ڈرایا۔ ﴿ فَانْ تُبُتُهُ فَهُو حَنْدُو لَکُهُ وَ إِنْ تَوَکَیْتُهُ فَاعْلَمُو اَانْکُهُ عَنْدُو مُعْجِزِی اللّهِ ﴾ 'پس اگرتم تو بہ کراؤ تو تہارے لئے بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان لوکہتم اللہ کو ہرگز نہ تھکا سکو گے'۔ یعنی تم اللہ تعالی سے بھاگنہیں سکتے 'بلکہ تم اس کے قبضہ قدرت میں ہواور وہ اس بات پر قادر ہے کہتم پر اپنے مومن بندوں کو مسلط کر دے۔ ﴿ وَبَشِیرِ الّذِن یُنَ کَفَدُو ا بِعَنَ اِبِ اَلِینْجِ ﴾ 'اور کا فروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوش خبری سادو۔' جو دیا میں آسیری اور جلا وطنی کی صورت میں آنہیں دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ کا 'جو بہت برا ٹھکا نا ہے۔

اِلَّا الَّذِينَ عَهَلُ تُنْمُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوْكُمُ شَيْعًا مَر وه لوگ جن عِم نَه عهد كررها عِ شَرين مِن عَ مِر خِين كَى انبول نَه تبارے باتھ ذرا بھی وَ لَمُ يُظَاهِرُوْا عَكَيْكُمُ اَحَدًا فَاتِتُوْا اللّهِ مُ عَهْلَ هُمُ إِلَى مُكَّ تِهِمُ طُور وَ لَهُ مُنْ اللّهِ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلّ اللّهُ مُلّ تِهِمُ طُور وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الل

ے شک اللہ پند کرتا ہے متقبول کو ٥

یعنی بیتمام مشرکین ہے کامل اور مطلق براءت کا اظہار ہے۔ ﴿ إِلّا الَّيٰ بَيْنَ عُهِدُ ثُغُو مِّنَ الْمُشْمِرِ كِيْنَ ﴾ 
''سوائے ان مشركین کے جن ہے تم نے معاہدہ كرركھا ہے' اور وہ اپنے عہد پر قائم ہیں اور ان ہے كى ایسے فعل کا ارتكاب نہیں ہوا جو فقض عہد کا موجب ہو۔ انہوں نے معاہدے ہیں کوئی کوتا ہی کی ہے نہ تہمارے فلاف كى كی مدد كى ہے۔ پس ان لوگوں كے ساتھ كئے ہوئے معاہدے كؤاس كی مدت مقررہ تك پوراكر وخواہ بيمدت تھوڑى ہو يا زيادہ۔۔۔ كيونكہ اسلام خيانت كا حكم نہيں ديتا' وہ تو معاہدوں كو پوراكر نے كا حكم ديتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اللّٰهِ يَعْدِدار يوں كواداكيا اللّٰهِ يَعْدِدار يوں كواداكيا جن كا ان خيانت اور ديگر گنا ہوں ہے بيے۔

فَإِذَا انْسَلَحُ الْاَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلُّتُمُوْهُمُ فَاللَّهُ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلُّتُمُوْهُمُ الْمِن بِي جَبِ كُن جَبِ كُن اللَّهُ الْمِن بِي جَبِ كُن جَبِ كُن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدُوهُمُ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَلِ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا وَخُدُوهُمُ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَلٍ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا اللهُمْ كُلَّ مَرْصَلًا فَإِنْ تَابُوا وَاقَعَلُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَلًا فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ عَلَى اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُلّمُ اللّهُمُ اللهُمُلْمُ اللّهُمُ اللهُمُلّمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

سائيس لے ليتاہ۔

الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُّوْ سَبِيلَهُمْ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ نماز اور دیں زکوۃ و چھوڑ دو ان کا راستہ ۔ بے شک اللہ بہت بخشے والا نہایت مبریان ہے 0 الله تبارك وتعالى فرما تا ہے:﴿ فَإِذَا النَّسَكَ فَ الْإِنْشَهُرُ الْحُرُمُ ﴾ 'بين جب كزرجا كين مبينے بناه ك' بعني وہ مہینے جن میں معاہد مشرکین کےخلاف جنگ کوحرام کھیمرایا گیا ہے اور بدآ سانی کے جار ماہ ہیں اور جن کے ساتھ چار ماہ سے زیادہ مدت کا معاہدہ کیا گیا ہے اس مدت کو پورا کیا جائے۔۔۔۔اس کے بعدان کے ساتھ معاہدہ کی ذ مددارى ختم موجائ كى - ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُنْمُوْهُمْ ﴾ 'لى مشركوں كوجهاں يا وَقتل كردو\_'' لعني وه جس وقت اور جهال كهير بهي مول - ﴿ وَخُنُ وَهُمْ ﴾ "ان كوقيدي بناؤ" ﴿ وَاحْصُرُ وْهُمْ ﴾ "اوران كو گھیرلو۔" یعنی ان پرزمین تنگ کردو۔ اللّٰہ کی اس زمین میں انہیں اس طرح نہ چھوڑ دو کہ وہ کھلے دند ناتے پھرتے ر ہیں'جس کوانٹد تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے۔ یہ لوگ اس زمین پرر بنے کے قابل نہیں' بلکہ وہ اس زمین سے بالشت بھر جگہ کے بھی مستحق نہیں کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں' ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ ز مین الله تعالیٰ کے دین سے خالی ہوجائے ۔ مگر الله تعالیٰ اپنے نورکو پورا کر کے رہے گاخواہ کفارکونا گوار ہی کیوں نہ گزرے۔ ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَي ﴾ ''اور ہرگھات كى جگه يران كى تاك ميں بيٹھو۔''يعنى ہرگھا ٹی اور ہرراستے میں گھات لگا کر بیٹھو جہاں ہے وہ گزرتے ہیں۔ان کے خلاف جہاد کے لیے پوری طرح تیار رہواور جہاد میں اپنی یوری کوشش صرف کر دواوران کے خلاف اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک کہ وہ اپنے شرک ہے تو بہ نہ کر ليں-بنابري فرمايا: ﴿ فَإِنْ تَابُواْ ﴾ "لي اگروه توبه كرلين" يعني اين شرك سے ﴿ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴾ "اور نماز يرطيخ لكيس" يعنى اساس كے حقوق كے ساتھ اداكري ﴿ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ ﴾ "اورزكوة دين لكيس" مستحقین کوز کو ة دیں۔﴿ فَخَلُواْ سَبِيْلَهُمْ ﴾'توان کی راہ چھوڑ دو'' یعنی ان کوچھوڑ دو'اب وہتمہارے برابر ہیں ان کے وہی حقوق ہیں جوتمہارے ہیں اوران کے ذہبے وہی فرائض ہیں جوتمہارے ذہبے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ' بشك الله بهت بخشف والانهايت مهربان ٢٠ ' العني الله تعالى توبه كرنے والوں كاشرك اور ان کے دیگر کم تر گناہ بخش دیتا ہے۔انہیں توبہ کی توفیق بخش کراور پھراس توبہ کوقبول کر کے انہیں اپنی رحت کے

سیآیت کریمداس بات کی دلیل ہے کہ جوکوئی نماز قائم کرنے یا زکو ۃ اداکرنے سے رکے گا'اس کے خلاف اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ نماز قائم نہیں کرتا اور زکو ۃ ادانہیں کرتا۔ جیسا کہ جناب ابوبکر صدیق جی ہوئے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا تھا۔

وَإِنْ آحَنُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعُ كَلَمَ اللهِ ثُمَّةَ اور الرَّكُونَ مُركِين مِن سے بناہ مائے آپ ہے تو بناہ دے دیں اس کو تاکہ نے وہ کلام الله کا پھر اَبْلُغُهُمُ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿
اَبْلِغُهُ مَا مَنَكُ اللهِ بِالنَّهُمُ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿
اَبْلِغُهُ مَا مَنَكُ اللهِ بِاللهِ بِالنَّهُمُ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿
اِبْلِغُهُ مَا مَنَكُ اللهِ بِاللهِ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ

الله تبارک وتعالیٰ کا گزشته ارشاد ﴿ فِاذَا انسَلَحَ الْاَشْهُو الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْوِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَنْهُوهُمُ وَاخْعُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَ ﴾ تمام اشخاص کے لیے اور تمام احوال میں ایک عام هم ہے۔ ہاں اگر مصلحت ان میں ہے کسی کو قریب کرنے کا تقاضا کرتی ہوتو یہ جائز بلکہ واجب ہے چنا نچہ الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَإِنْ اَحَدُّ قِنَ الْمُشْوِكِيْنَ اللهَ تَجَادَكَ ﴾ ' اگر مشرکین میں ہے کوئی آپ ہے پناہ طلب کرے ' یعنی وہ یہ چاہے کہ آپ اس کو ضررہ بہالیں تو اس مقصد کے لیے اس کو پناہ دے دیں تا کہ وہ اللہ کا کلام من لے اور اسلام عیں انجھی طرح خور وفکر کرلے۔ ﴿ فَا بِحَرُهُ حَتّٰ فَی یَسْمَعُ کُلُمُ اللّٰهِ ﴾ ' تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے ۔ ' یعنی پھراگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر ورنہ اسے امن کی جگہ پہنچا دیں یعنی وہ جگہ جہاں وہ مامون ہو اور اس کا سبب یہ ہے کہ کفار ہے کم اوگ ہیں۔ بسااوقات ان کا کفریر قائم رہنا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے جب یہ سبب زائل ہوجا تا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔

اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول منگا تیج اور آپ کی امت کوا حکام میں اس کے نمونے کواختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ کفار میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی خواہش کر سے تواس کوامان دے دیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کے نہ ہب پر صرح کے دلیل ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور اس نے اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے جیسے صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے۔۔۔ نیز اس سے معتز لہ اور ان کے ہم نواؤں کے نہ ہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔۔۔۔ کتنے ہی دلائل ہیں جوان کے اس قول کے بطلان یے دلالت کرتے ہیں 'لیکن بیان کی تفصیل کا مقام نہیں۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُنَّ عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ كَيْنَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ كَيْنَ لَكُونُ كَنْ عَهْنَ لَكُونُ كَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَهْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَهْنَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

## 

بیاس حکمت البی کا بیان ہے جواس بات کی موجب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہوں۔ ينانچاللدتغالى ففرمايا: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُنَّ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِمَ ﴾ كول كرمومركين کے لئے کوئی عہد اللہ کے نز دیک اوراس کے رسول کے نز دیک 'ج کیاانہوں نے واجبات ایمان کو قائم کیا ہے؟ یا انہوں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ اور اہل ايمان كواذيت وينا چھوڑ دى ہے؟ \_ \_ \_ (بلكه ) انہوں نے حق كے خلاف جنگ کی اور باطل کی مدد کی۔۔۔ کیاانہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کی مجر پورکوشش کر کے اپنے آپ کواس یات کامستحق نہیں تھبرالیا کہ اللہ تعالیٰ ان ہے بری الذمہ ہو' اللہ اوراس کے رسول کے ہاں ان کے لیے کوئی عبد اور ذمدنہ ہو؟ ﴿ إِلَّا الَّذِي نِينَ عَهَلْ تُعْمَ ﴾ "سوائے ان کے جن سے تم نے عبد کیا" لیعنی مشرکین میں سے جن کے ساتھتم نے معاہدہ کیا ﴿عِنْكَ الْمُسْجِي الْحَوَامِ ﴾ "محدرام كے ياس" پس اس عبد ميں \_\_\_ خاص طورير فضیلت والی اس جگد بر۔۔ان کے لیے حرمت ہے جواس بات کی موجب ہے کدان کی رعایت رکھی جائے۔ ﴿ فَهَا السَّقَامُوْالِكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْالَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ 'لهرجب تك وه ايخ عبديرقائم ربين توتم بھی اینے عہد برقائم رہو۔ بےشک اللہ اہل تفویٰ کو پیند کرتا ہے۔' بنابریں اللہ تبارک وتعالٰی نے فر مایا: كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ط کیوں کر (رہ سکتا ہے عبد) درآن حالیہ اگر غالب آ جا تھیں وہتم پرتونہیں خیال کریں گے دہ تہارے ہیں رشتے داری کا اور نہی عبد کا يُرْضُونَكُمْ بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَإِكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اِشْتَرُوا وہ خوش کرتے ہیں ممہیں ساتھ اسے مونہوں کے اورا نکار کرتے ہیں دل ان کے اورا کثر ان کے نافر مان ہیں 🔾 بیجا انہوں نے بِأَلِتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا الله کی آجوں کو مول تھوڑے پر اور روکا (لوگوں کو) اس کے رائے کے پس بے شک برا ہے جو میں وہ يَعْمَلُوْنَ ۞ لَا يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً ﴿ وَأُولَيْكَ هُمُ عل كرتے نيال كرتے ووكى مون كے بارے ميں رشتے دارى كا اور ندكى عبد كا اور بدلوك وي بي الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمُ حد سے نکل جانے والے 0 پس اگر وہ توبہ کر لیس اور قائم کریں نماز اور دیں زکوۃ تو وہ تہارے بھائی ہیں فِي الرِّينِ لِي نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠ دین میں اور ہم مفصل بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں 🔾

﴿ كَيْفَ ﴾' كما گروہ تم پرغلبہ پالیں'' ان كا حال تو يہ ہے كما گران كوتم پر قدرت اورغلبہ حاصل ہوتو تم پر كوئى رحم عَلَيْكُمْ ﴾ ' كما گروہ تم پرغلبہ پالیں'' ان كا حال تو يہ ہے كما گران كوتم پر قدرت اورغلبہ حاصل ہوتو تم پر كوئى رحم نہیں كریں گے۔ ﴿ لَا يَرْقُبُواْ فِيْكُمْ إِلَّا وَ لَاخِهَا ﴾ ' تو نہ قرابت كا لحاظ كریں نہ عہد كا۔' یعنی وہ كی عہد اور قرابت كا لحاظ نہیں رکھیں گے وہ تمہارے بارے میں اللہ تعالی ہے نہیں ڈریں گے بلكہ وہ تمہیں برترین عذاب دیں گے۔ اگر وہ غالب آ جائیں تو انكا تمہارے ساتھ سے حال ہوگا لیكن اگر وہ تم ہے ڈركر تمہارے ساتھ كوئى معاملہ کرتے ہیں تو تمہیں ان كے بارے میں دھو كے میں نہیں آ ناچا ہے' كونكہ ﴿ يُوضُونَكُمْ بِ اَفُواهِهِمْ وَ تَابُلُ قُلُوبُهُمْ ﴾ '' وہ اپنے منہ ہے تمہیں خوش كردية ہیں اور ان كے دل تمہارى طرف ميلان اور محبت ہے انكار کرتے ہیں' بلكہ وہ تمہارے حقیقی دیمن ہیں اور تمہارے ساتھ دلی بخض رکھتے ہیں۔ ﴿ وَ اَکْ تُوهُمُ فُوسُقُونَ ﴾ ' اور ان كے اكثر بدع ہد ہیں' ان میں كوئی دیانت اور مروت نہیں۔

﴿ اِشْتَرَوْ ایالیتِ اللّٰهِ قَکمنَا قَلِیْلًا ﴾ ' یاللّٰدی آیات کے وض تھوڑ اسافا کدہ حاصل کرتے ہیں۔ ' یعنی انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان لانے اوراللہ تعالیٰ کی آیات پڑ مل کرنے کی بجائے اس دنیا ہیں جلدی حاصل ہونے والے نسیس وض کواختیار کرلیا۔ ﴿ فَصَدُّ وُا عَنْ سَبِیْلِهِ ﴾ انہوں نے خودا پے آپ کواور دوسروں کواللہ کے راستے سے روکا۔ ﴿ إِنْقَهُمْ سَاءً مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴾ ' بلاشبہ بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ '﴿ لَا یَرْفَبُونَ فِیْ مُؤْمِنِ اِلاَّ وَّ لَا فِرَضَةً ﴾ ' وہ کی حرمت کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں۔ '﴿ لَا یَرْفَبُونَ فِیْ مُؤْمِنِ اِلاَّ وَّ لَا فِرَضَةً ﴾ ' وہ کی عہداور قرابت کا لحاظ نہیں کرتے ۔ وہ کرتے ہیں نہ عہداور قرابت کا لحاظ نہیں کرتے ۔ وہ وصف جس کی بناپروہ تم سے عداوت اور بخض رکھتے ہیں۔۔۔وہ ایمان ہے اس لئے اپنے دین کا دفاع کر واوراس کی مدد کر واور جوکوئی تمہارے دین سے عداوت رکھتا ہے اسے اپناد شمن می ہمواور جو تمہارے دین کی مدد کر واور جو وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ عالمار بناؤ کے جو وہ وہ وہ وہ ایکا کا محمار نہ این کہ حدوم خواہش کا میلان ہوتم بھی اوھر جھک جاؤ اوراس بارے میں اس نفس کی ہیروی کر وجو برائی کا حکم دیتا ہا تھ کہ وہ بناؤ کہ جدھرخواہش کا میلان ہوتم بھی اوھر جھک جاؤ اوراس بارے میں اس نفس کی ہیروی کر وجو برائی کا حکم دیتا

اس کے فرمایا: ﴿ فَانْ تَابُوْا ﴾ 'اگروہ تو بہ کرلیں' یعنی اگروہ اپنے شرک ہے تو بہ کر کے ایمان کی طرف لوٹ آئیں ﴿ وَ اَقَامُوا الصّلوةَ وَ اَتَوُا الذَّكُوةَ فَاخْوَانُكُمْ فِی النّ بْنِن ﴾ ''اورنماز قائم كريں ذكوة ديں تووہ تهمارے دين بھائی ہيں' اوراس عداوت كوفراموش كردوجب وہ شرك تھے'تاكہ تم سب الله كے تخلص بندے بن جاوًا وراس طرح بندہ الله تعالىٰ كاحقیقى بندہ بن جاتا ہے۔ جب الله تعالىٰ نے اپنے عظیم احكام كو بیان فرمایان میں ہے بچھا حكام كی توضی فرمائی' کچھ تحكمتوں اور فیصلوں كو بیان كیا' تو فرمایا: ﴿ وَ نُفَصِّلُ الْدِالِتِ ﴾ ''ہم آیات كو

واضح اورمیتز کرتے ہیں' ﴿ لِقَوْمِرِ یَعْلَمُونَ ﴾' جانے والےلوگوں کے واسطے''پسیاق کلام انہی کی طرف ہے' انہی کے ذریعے ہے آیات واحکام کاعلم حاصل ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے سے دین اسلام اور شریعت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

اےاللہ! اے رب العالمین! اپنی رحت اپنے جود وکرم اور اپنے احسان ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر جوعلم رکھتے ہیں اور ان باتوں یومل کرتے ہیں جن کا ان کوعلم ہے۔

مَهُ اَوْرُ قُومِ مِّوْمِنِیْن ﴿ و بِیَنْ هِبْ عَبِظْ قَلُو بِبِهِمْ ۗ وَبِیْتُوبُ اللَّا سینوں کو مومن توم کے O اور دور کر دے وہ غصہ ان کے دلوں کا اور توجہ فرماتا ہے اللہ سینوں کو مومن توم کے O اور دور کر دے وہ غصہ ان کے دلوں کا اور توجہ فرماتا ہے اللہ

على مَنْ يَشَاءُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ﴿ وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ﴿ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَل

اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر مشرک معاہدین اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہتے ہوں اس سے عہد کو اور آئے گئو آئے گئو

سر داروں سے لڑو جو اللہ رحمٰن کے دین میں طعن وتشنیج کرتے ہیں اور شیطان کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ان قائدین کفر کا خاص طور پر ذکر اس لئے کیا ہے کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور دیگر لوگ تو محض ان کے پیرو کا رہتے اور تا کہ بیاس بات کی دلیل ہو کہ جو کوئی دین میں طعن وتشنیج کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کوٹھکرانے کے در پے ہوتا ہے تو اس کا شارائمہ کفر میں ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّهُمْ لَاۤ اَيُمَانَ لَهُمْ ﴾ لين ان كاكوئى عهدوميثاق نهيں كدوه اس كے ايفا كا التزام كريں بلكدوه توجميشہ خيانت كرتے رہتے ہيں اورعبد كوتو ژتے رہتے ہيں۔ ان پر مجروسہ نہيں كيا جاسكتا۔ ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾' شايد كدوه' يعنی ان كے ساتھ تہمارے دين ميں طعن كرنے ہے باز ان كے ساتھ تہمارے دين ميں طعن كرنے ہے باز آ جائيں۔' يعنی تمہارے دين ميں طعن كرنے ہے باز آ جائيں۔' اور بسااوقات ايسا بھی ہوتا ہے كہ وہ دين ميں واخل ہوجائيں۔

پھراللہ تبارک وتعالی نے کفار ومشرکین کے خلاف جہاد کی ترغیب دی ہے اور دشمنوں سے جواوصاف صادر ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے اہل ایمان کو ان کے خلاف جہاد پر ابھارا ہے' یونکہ جن اوصاف سے یہ کفار متصف ہیں وہ ان کے خلاف جہاد کا تقاضا کرتے ہیں۔ چنا نچے فرمایا: ﴿ اَلَا ثُقَاتِ لُونَ قَوْمًا فَکَثُوْا اَیْمَا لَهُمْ وَ هَمْوُا ہِی وہ ان کے خلاف جہاد کا تقاضا کرتے ہیں۔ چنا نچے فرمایا: ﴿ اَلَا ثُقَاتِ لُونَ قَوْمًا فَکَثُواْ اَیْمَا لَهُمْ وَ هَمْوُلُونِ کَا اِللّٰہُ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ہُوں کے اور سول الله مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں کے اللّٰہ کا اور اللّٰہ واللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں کے اللّٰہ ہُوں نے اللّٰہ ہُوں کے اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں کے اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں کے اللّٰہ ہُوں نے ہوئر اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔۔۔۔ بوخزاعہ کے خلاف الله مَا اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔۔۔۔ بوخزاعہ کے خلاف الله مَا اللّٰہُ کے خلیف تھا ورقر ایش نے بنوخزاعہ کے خلاف الله مَا اللّٰہُ ہُوں کے میا کہ اس کی تفصیل سرت کی کتابوں میں مذکورے۔ خلاف لا ان کی خیسا کہ اس کی تفصیل سرت کی کتابوں میں مذکورے۔

﴿ اَتَخْشُوْنَهُمْ ﴾ ''كياتم ان سے ڈرتے ہو؟ ''يعنى كياتم ان سے ڈارتے ہو؟ ﴿ فَاللّٰهُ اَكُونَ مُوْنَ اللّٰهِ اَنْ تَخْشُوْهُ إِنْ كُنْتُمْ هُوُمِينِيْنَ ﴾ 'خالانكه الله الله الله الله الله عن دارے كه آس سے ڈروا گرتم موثن ہوتو ہو' الله تعالی نے تہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تہمیں سخت تا كيد کی ہے۔ اگرتم موثن ہوتو الله تعالی کے حکم کی تعیل کرواور كفار سے ڈر کر الله تعالی کے حکم کور ک نہ کرو۔

 ﷺ ہے ﴿ وَیُخْوِهِمْ ﴾ 'اوررسوا کرے گاان کو' یعنی جب الله تعالیٰ کفار کے خلاف تنہاری مدد کریگا۔ بیدہ دخمن ہیں جن کی رسوائی مطلوب ہے اوراس کی خواہش کی جاتی ہے ﴿ وَیَنْصُوْ کُمْ عَکَیْمِهِمْ ﴾ 'اورتم کوان پر غالب کردے گا'' بیداللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپناوعدہ پورا کردیا۔

﴿ وَيَشْفِ صُنُ وُرَقُومٍ مُّمُومِنِيْنَ وَيُنْ هِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾ ' اور شند کرے گا دل سلمان اوگوں کے اور نکالے گا ان کے دلوں کی جلن 'کیونکہ کفار کے خلاف ان کے دل غیظ وغضب سے لبریز ہیں۔ ان کے خلاف قال کرنے اور ان کو قل کی موجود غیظ وغضب اور مجموم سے شفا ملتی ہے۔
کیونکہ وہ ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اللہ کے نور کو بچھانے میں کوشاں ہیں چنانچے انہیں قبل ورسوا کر کے مومنوں کے دلوں میں موجود غیظ وغضب زائل ہوتا ہے۔ ہیآ یت کریماس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور ان کے احوال کو درخور اعتماع ہے جتی کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو شفاد بنا اور ان کے غیظ وغضب کو زائل کرنا' مقاصد شرعیہ میں شار کیا ہے۔

پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ وَ يَتُونُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ ﴾ ''اورجس پرجا ہے گا اللہ رحت کرے گا۔' یعنی ان برسر پرکار کفار میں ہے جے چاہے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا کر کے اس کی توبہ قبول کر کے اسلام کوان کے دلوں میں آ راستہ کردے اور کفر فسق اور نا فر مانی کوان کے لیے ناپسند یدہ کردے۔ ﴿ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ حَکِيْتُهُ ﴾ 'آوراللہ جانے والا حکمت والا ہے'' یعنی وہ تمام اشیا کوان کے مقام پر رکھتا ہے۔ وہ حوب جانتا ہے کہ کون ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ چنانچہ وہ اس کی راہ نمائی کرتا ہے اور کون اس صلاحیت سے محروم ہے؟ وہ اس کواس کی گراہی اور سرکشی میں غلطاں چھوڑ ویتا ہے۔

اَمُ حَسِبُتُمُ اَنْ تُتُرَكُواْ وَلَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمُ اللهُ الّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمُ كَامَ خَمَانَ كَرامِ حَرَمٌ (يون عَ) چَورُد ئِ جَاءَ كَ جَبِ كَالْبَيْنِينِ جَانالله فِانَ لُولُول وَجَهُول فَ جَاءِكَامَ مِن عَلَيْ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا اللّهُ وَمِنِينَ وَلِيْجَدُّ طَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

وَاللَّهُ خَبِيُرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

اوراللہ خوب خبردار ہے ان سے جوتم عمل کرتے ہو 〇

الله تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو جہا د کا تھم دینے کے بعد ان سے فرماتا ہے: ﴿ اَ**مُرحَسِبُنُمُ اَنُ** تُنْوَكُوْ ا ﴾'' کیاتم بیگان کرتے ہو کہتم چھوٹ جاؤگے' بعنی تنہیں کس آز مائش اورامتحان میں مبتلا کئے بغیراور تنہیں کوئی ایسا تھم دیئے بغیر چھوڑ دیا جائے گا جس سے سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ ﴿ وَلَمْنَا

> (=0.0

یعکی الله الّذین جهار الله الآن ین جهار الله الله الله معلوم نیس کیاالله نیم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے' یعنی ایساعلم جواس چیز کو خارج میں ظاہر کردے جوقوت میں موجود ہے' تاکہ اس پر تواب وعقاب مرتب ہو۔ پس ان لوگوں کو جان لے جواس کے للہ کو بلند کرنے کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ﴿ وَلَهُ يَتَخِذُ اُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ عُونِيْنَ وَلِيْجِدُ ﴾ ' اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ اس کے رسول اور اہل اور مومنوں کے سوا کوئی دوست' بینی انہوں نے کفار کو اپنا دوست نہیں بنایا ابلکہ وہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اس لئے مشروع فرمایا 'تاکہ اس سے بی عظیم مقصد ماصل ہو سکے اور وہ عظیم مقصد ہیں ہے کہ سیچ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف دین کے لیے وقف کر رکھا ہے' مواسل ہو سکے اور وہ عظیم مقصد ہیں ہو ایمان کا دعوی کرتے ہیں اور حال ان کا ہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول اور اللہ ان جموٹے لوگوں سے ممینز ہوجا کیں جو ایمان کا دعوی کرتے ہیں اور حال ان کا ہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول اور اللہ موضین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا د کی دوست اور مددگار بناتے ہیں۔ ﴿ وَاللّٰهُ حَنِیْنٌ بِمِا لَا سَالِ بِوری طرح آگاہ ہو جائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری پوری حقیقت ظاہر ہوجائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری پوری حقیقت ظاہر ہوجائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری پوری حقیقت ظاہر ہوجائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری پوری حقیقت ظاہر ہوجائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری پوری حقیقت ظاہر ہوجائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری پوری حقیقت ظاہر ہو جائے۔ نیز وہ تہمیں اور تہماری آزمائش اس طریقہ سے کرتا ہے جس سے تہاری وہوں کے۔ نیز وہ تہمیں اور تہاری آئی کو کرکھ کو تھور کی حقیقت خال کی جزادے گا۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسْجِكَ اللّهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ اللّهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

و اتی الزُّکوۃ وَ لَمَر یَخش اِلاّ اللّٰہُ عَنْ فَعَلَمی اُولِیْکُ اَنْ اور اد اک زُّوۃ اور نہیں ڈرا وہ گر اللہ ہی نے سو امید ہے کہ وہی

يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞

ہوں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے 0

الله تبارک و تعالی فرما تا ہے:﴿ مَا کَانَ لِلْمُشْدِکِیْنَ ﴾ ''مشرکوں کوزیبانہیں'' یعنی مشرکین کے لائق اور ان کے لیے مناسب نہیں ﴿ اَنْ یَعْمُرُواْ مَسْجِ کَ اللهِ ﴾ ''که آباد کریں وہ الله کی مجدوں کو' یعنی عبادات' نماز اور مختلف انواع کی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی مساجد کو آباد کریں اور حال ان کا بیہ ہے کہ وہ اپنی فطرت اور شہادت حال کے ذریعے سے اپنے کفر کا اقر ارکرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کی بابت علم ہے کہ وہ کفر اور باطل پر ہیں۔ ﴿ شٰہِ بِی نِیْنَ عَلَیْ اَنْفُیْسِ بِهِ مِیْ بِالْکُفُو ﴾ ''جب کہ وہ این آپ پر کفر (اور عدم ایمان) کی گواہی دیتے ہیں۔'' ایمان اعمال کی قبولیت کی شرط ہے؛ تب وہ کیوں کر بید وعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کر مایا:

کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اعمال کی بنیادہی مفقود ہے اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اس لئے اللہ نے فر مایا:
﴿ اُولَا لِمِنَ مَیْسَدُر ہِن گے۔''
آگ میں جمیشہ رہیں گے۔''

پھراللہ تعالی نے ذکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ چنا نچیفر مایا: ﴿ إِنَّهَا یَعُمُرُ مَسْجِ کَ اللّٰهِ مِنْ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِوْ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ ﴾ الله کی مسجدوں کوتو وہی آباد کرتا ہے جو ایمان لا یااللہ پراور آخرت کے دن پراور قائم کیا نماز کو ' یعنی وہ فرض اور مستحب نمازوں کو ظاہری اور باطنی طور پر قائم کرتا ہے ﴿ وَ اٰتَی الوَّلُوقَ ﴾ اور ستحق لوگوں کوز کو قادا کرتا ہے ﴿ وَ لَمْ يَخْضُ إِلاَّ اللّٰهَ ﴾ 'اور نہیں ڈرا سوائے اللہ کے ' یعنی اس نے اپنی خشیت کو صرف اللہ تعالیٰ پرمرکوز کررکھا ہے۔ ان امورکوا ہے آپ سے دوررکھتا ہے جن کواللہ تعالیٰ نے حرام کھرایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق واجبہ کی ادائیگی میں بھی کوتا ہی نہیں کرتا۔

الله تبارک و تعالی نے مومنوں کو ایمان نافع اور اعمال صالحہ کے بجالانے سے متصف کیا ہے۔ ان اعمال صالحہ کی اساس نماز اور زکو ہ ہے ، نیز ان کو خشیت اللی سے موصوف کیا ہے جو ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔۔۔ ورحقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں اور یہی ان کے اہل ہیں۔ ﴿ فَعَلَى اُولَیْكَ آنُ یَکُونُواْ مِن الله تعالیٰ کی الله تعالیٰ کی طرف سے مون الْدُهُتِی بین ﴾ ''پی امید ہے کہ بیلوگ ہوں ہدایت والوں ہیں "لفظ (عسلیٰ) الله تعالیٰ کی طرف سے وجوب کے معنی ہیں آتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہ الله سے ڈرتے ہیں تو یہ لوگ الله تیا ۔ اگر چہ لوگ الله تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے والے نہیں اور نہ ان کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جو ان کے اہل ہیں ۔ اگر چہ وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِلِ الْحَرَامِ كَمَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ الْحَرَامِ مَا اللّٰهِ الْحَرَامِ كَاللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فِی سَدِیْلِ اللهِ بِاَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمُ اَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى راه مِن ماتھ اللهِ الوں اور اپنی جانوں کے وہ سب ہے بڑھ کر ہیں درج میں نزدیک اللہ ک و اُولِیاک ھُمُ الْفَایِزُونَ ﴿ یُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنْتٍ وَاُولِیاکَ هُمُ الْفَایِزُونَ ﴿ یُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنْتٍ وَاُولِیاکَ هُمُ الْفَایِزُونَ ﴿ یَکُولُونَ کَارِبُ رَمْتُ کَا بِی اِمْوں کَ کِی اور ایسے باغوں کی اور ایسے باغوں کی اور ایسے باغوں کی اور ایسے باغوں کی لائے مُن اُن الله عِنْمُ مُنْ صَالِحَ اللهِ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْدُ وَاللهِ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ ﴿ وَمَالِ مِن المِنَ لَا اللهِ عَنْدُ وَاللهِ اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدُ مَنْ اللهِ عَنْدُ مَنْ اللهِ عَنْدُ مَنْ اللهِ عَنْدُ مَنْ اَنْ کُی اِنْ الله عَنْدُ کَی اَجْرٌ عَظِیْمٌ ﴿

ب شک اللہ ای کے یاس ہے اجر بہت بوا 0

جب بعض مسلمانوں کے درمیان یا بعض مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان اس میں اختلاف واقع ہوگیا

کہ مجد حرام کی تغییر اس کے اندر نماز پڑھنا' اس میں عبادت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلا نا افضل ہے یا اللہ تعالی پر
ایمان لا نا اور اس کے درمیان بہت نقاوت

ہے۔ چنانچ فرمایا: ﴿ اَجَعَلْتُهُ مِسقَایَةَ الْحَاجِ ﴾ کیا کردیاتم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو ' یعنی ان کوآب زم زم

پلانا ' حیساکہ معروف ہے جب پلانے کا ذکر مطلق کیا جائے تو اس سے مراد آب زم زم پلانا ہی ہوتا ہے ﴿ وَعِمَا دَقَ اللّٰهِ ﴾

الکسنچ پل الْحَدّ اللهِ لَکَ یَسْتُونَ عِنْ اللّٰهِ وَ الْہُونِ وَ جُهِدًى فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا یَسْتُونَ عِنْ کَ اللّٰهِ ﴾

الکسنچ پل الْحَدّ اللهِ لَا یَسْتُونَ عِنْ اللّٰهِ ﴾

الکسنچ پل اللّٰہ کے دور کی نامی ہا داور ایمان باللہ حاجیوں کو آب زمزم پلانے اور مجدح ام کی تغیر سے گی منہیں ہیں اللہ کے نزدیک ' ۔ پس جہاد اور ایمان باللہ حاجیوں کو آب زمزم پلانے اور مجدح ام کی تغیر سے گی درج افضل ہیں کیونکہ ایمان دین کی اساس ہاورای کے ساتھ اعمال قابل قبول ہوتے ہیں اور خصائل کا تزکیہ ہوتا ہے۔

درج افضل ہیں کیونکہ ایمان دین کی اساس ہاورای کے ساتھ اعمال قابل قبول ہوتے ہیں اور خصائل کا تزکیہ ہوتا ہے۔

رہاجہاد فی سبیل اللہ تو وہ دین کی کوہان ہے جہاد ہی کے ذریعے ہے دین اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اور اس
میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جہاد ہی کے ذریعے سے حق کی مدد کی جاتی ہے اور باطل بے یار ومددگار ہوتا ہے۔
رہام سجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو آب زمزم پلانا 'بیا گرچہ نیک اعمال ہیں مگران کی قبولیت ایمان باللہ پر
موقوف ہے اور ان اعمال میں وہ مصالح نہیں ہیں جو ایمان باللہ اور جہاد میں ہیں۔ اس لئے فرمایا: بیاللہ کے ہاں
ہرابر نہیں ۔ ﴿ وَاللّٰهُ كُلّ يَهُ بِ یَ الْقُوْمَ الظّلِی اُنَ ﴾ ' اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا' 'یعنی وہ لوگ جن کا
وصف ہی ظلم ہے جو بھلائی کی کسی چیز کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے' بلکہ برائی کے سواکوئی چیز ان کے
لائق نہیں ۔ پھر نہایت صراحت کے ساتھ اہل ایمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اَلَّیٰ یُونَ اُصَنُوْا

و هَاجَوُوْا وَجُهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللّهِ بِالْمُوَالِهِمْ ﴾ ' وولوگ جوايمان لائ اورانہوں نے ہجرت كى اوراللہ كَ رائے مِيں جہاد كيں اوراللہ تعالى كرائے ميں جہاد كرنے والوں كو رائے ميں جہاد كرنے والوں كو جہاد كاسامان مہيا كرنے ميں خرچ كرتے ہيں۔ ﴿ وَ أَنْفُيسِهِمْ ﴾ ' اورا پئى جانوں كے ساتھ' اورخود جہاد كے ليے نكا الله و اُولِيكَ هُمُ الْفَايِدُونَ ﴾ ' ان كے لئے بردا درجہ ہاللہ كہاں اور يہن لوگ ہيں مرادكو چہنے والے' ' يعنى كوئى فحص اپنا مطلوب حاصل كرسكتا ہے نہ كى ڈرے جات پاسكتا ہے سوائے اس كے جوان كى صفات ہے متصف ہوتا ہے اوران كے اخلاق كوا پنا تا ہے۔

﴿ يُبَشِّوهُ مُ رَبَّهُ مُ ﴾ 'ان کوان کارب بثارت دیتا ہے' اپنی طرف سے رحم وکرم ان پر لطف واحمان اور ان سے اعتناءاور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ﴿ بِوَحْمَةٍ قِمْنَهُ ﴾ '' اپنی طرف سے رحمت کی 'جس کے ذریعے سے وہ ان سے برائیوں کو دور کر تا اور ہر طرح کی بھلائی ان تک بہنچا تا ہے۔ ﴿ وَضُولِ ﴾ '' اورا پنی رضامندی کی ' جو جنت میں سب سے بڑی اور تہایت جلیل القدر نعمت ہوگ ۔ پس وہ اں اللہ تعالی اہل جنت کے سامنے اپنی رضامندی کا اعلان فر مائے گا اور پھر بھی ان پر نا راض نہیں ہوگا۔ ﴿ وَجَمَّتُ لَهُمُ فِيهُمَا لَعِيْدُهُ مُّقِيْدُهُ ﴾ '' اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا' ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہو تم کی تعقیل موجود ہوں گی جن کی دل خواہش کریں گی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا' ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہو تم کی تعقیل موجود ہوں گی جن کی دل خواہش کریں گی اور عن اور جن ہے آئی میں ہما کریں گی جن کے اوصاف اور مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا جو بیعتیں عظاکرے گا۔ ان میں سے ایک نعمت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راسے میں جہاد کرنے والے خواہش کریں کے لیے جنت میں سودر ہے تیار کرر کے ہیں ہم دو درجوں کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کی درمیان اتنافا صلہ ہے کہا آسی کو موجائے تو اس ایک درجہ میں سا جائے ۔ ﴿ خَلِو بُنِ فَدِیْ مِنْ اللّٰ کَا عَلَیْ کُونُ اللّٰ کَا بِرُ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰہ کے بارے میں کوئی تعیب خیزے جو کئی چیزے جب ہی جہتی ہے '' ہو جا'' اور وہ ہو جاتی ہے۔ کا بڑا اور اچھا ہونا اس بستی کے بارے میں کوئی تعیب خیزے جو کئی چیزے جب ہی جو '' آتو وہ ہو جاتی ہے۔ کہی ہو جب ہی جن جو ہو باتوں ہے میں کوئی تعیب ہی جو کئی چیزے جب ہی جن '' ہو جو ان آتو وہ ہو جاتی ہے۔ کا بڑا اور ایکھا ہونا اس بستی کے بارے میں کوئی تعیب ہی جو کئی چیزے جب ہی جن میں ہو گئی تعیب ہیں۔ کا بر اور ایکھا ہو کی خور ہو جاتی ہو تو ہو گئی ہو ہو جاتی ہو گئی ہو گ

آیکی اللّٰی الل

وَ اَمُوالٌ اقْتَرَفْتُهُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَيسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْلَهَا اوروه الله وَكَاعَ م فَ اوروه الله وَكَاعَ م فَ اوروه الله وَكَاعَ م فَ اوروه الله وَ عَلَيْ الله وَ وَجَهَا فِي فَي سَدِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَى اوروه مو لَيكُمْ مِن الله وَ وَجَهَا فِي فَي سَدِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَى اوره مو الله فِي سَدِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَى اوره مو الله عن الله و و الله عن الله و و الله عن الله و و اله و و الله و الله و و و الله و و اله و و الله و الله و و اله و و الله و الله و الله و اله و الله و و الله و الل

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے : ﴿ يَاكَيُّهَا الَّيْنِيْنَ اَمْنُوْا ﴾ ' اے مومنو! ' ايمان ك تقاضوں كے مطابق على كرو۔ جو ايمان ك تقاضوں كو پورانبيں كرتا ان ہے عداوت ركھواور ﴿ لَا تَتَعْفِلُ وَ الْمُحَالِّيَا عُلَى الله الله الله الله الله الله بياں كوروست ' جو لوگوں على ہے سب ہے زيادہ اولى ہے گئم ان لوگوں على ہے سب ہے زيادہ اولى ہے كہم ان لوگوں على ہے سب ہے زيادہ اولى ہے كہم ان كوروست نہ بناؤ ۔ ﴿ إِنِ السَّتَحَبُّوا الْمُلُورَ عَلَى الْاِيْمَانِ ﴾ ' ' اگروہ كفركو پندركريں ايمان كے مقابل ہے كہم ان يعن اگروہ برضا ورغبت اور محبت ہے ايمان پر كفركوتر تي و يس ۔ ﴿ وَمَنْ يَتَتَوَلَّهُمْ فِيْنَكُمْ فَاللّهِ كَهُمُ لَا اللّه تعالیٰ ك عَنْ اللّه و الله عَنْ اللّه و الله عَنْ الله و الله عَنْ الله و الله عَنْ الله و الله عَنْ الله و الل

فرمایا: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ اَبَآ وُكُورٌ ﴾ '' كهد جَحَ الرجي تهاري باپ 'اي طرح بي هم ماؤل ك بارك مي به هي به ﴿ وَ اَبْنَاۤ وُكُورُ وَ اَمْوَالُ اَفَتَرَفُتُوهَا ﴾ ' اور تهاري بي اور بهائي '' يعني نسبى اور خانداني اعتبار ب به ﴿ وَ اَذْوَاجُكُورُ وَ عَشِيرَتُكُورُ ﴾ ' اورتهارى بيويان اورد يگرجمو في رشته دار' ﴿ وَ اَمُوالُ اَفْتَرَفُتُوهَا ﴾ ' اوروه مال جوتم كماتے ہوئ بل كا خاص طور براس لئے اللہ جوتم كماتے ہوئ بل كا خاص طور براس لئے ذكر كيا ہے كيونك بيا الله والله بي نبير بين مال ہوتا ہے اورائيس الله كي نبيت جو انہيں بغير كسى محنت اور شقت كے جامل ہوتا ہے أنها و محبوب و مرغوب ہوتا ہے۔ ﴿ وَ تِجَارَقٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا ﴾ ' اوروه سوداكرى جس كے مندا ہونے ہے تم ڈرتے ہو' يعنى سامان كارزاں ہونے اوراس بيل اقتصان واقع مندا وروہ سوداكرى جس كے مندا ہونے ہے تم ڈرتے ہو' يعنى سامان كارزاں ہونے اوراس بيل اقتصان واقع

لَقَلُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَشِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنيُنِ اِذْ اَعْجَبَتُكُمْ اللّٰهِ عَن مَوَاطِنَ كَشِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنيُنِ اِذْ اَعْجَبَتُكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ الْرَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ كَثُرتُكُمُ فَكُمْ تُغُونِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ الْرَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ تَمَارِي كَثُونُ كُمْ فَكُمْ تُغُونِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ الْرَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ تَمَارِي كَنْ مَ لَا وَهِ وَفَا قَ عَلَيْكُمْ الْرَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ تَمَارِي كَنْ مَ لَي وَمِن اللهُ سَكِينَتَكُ عَلَى رَسُولِهِ تَمَارِي كَنْ اللّٰهُ سَكِينَتَكُ عَلَى رَسُولِهِ تَمُ لِو عَلَى اللّٰهُ سَكِينَتَكُ عَلَى رَسُولِهِ تَمْ لِو اللهُ سَكِينَتَكُ عَلَى رَسُولِهِ تَمْ لِو اللهُ عَلَى اللّٰهُ سَكِينَتَكُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ سَكِينَتَكُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

وَ ذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِيْنَ ۞ ثُمَّرَ يَتُوُبُ اللهُ مِنْ بَعُنِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ ۗ اور ين سزا ہے كافروں كى ۞ پھر توجہ فرمائے گا الله بعد اس كے جس پر چاہے گا وَاللّٰهُ غَفُوْزٌ رَّحِيْمٌ ۞

اور الله بہت بخشے والا تہایت مہریان ہے 0

الله تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں پر اپنے احسان کا ذکر فرما تا ہے کہ اس نے بہت کی لڑائیوں اور جنگی معرکوں میں انہیں اپنی نفرت سے نواز احتیٰ کہ ' دخنین'' کی جنگ میں جب کہ وہ انتہائی شدید صورت حال سے دو چار سے' وہ د کھے رہے تھے کہ لوگ ان کوچھوڑ کر فرار ہورہ ہیں اور زمین اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہور ہی ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول الله مَثَالِیَّ اَلَیْ مَثَالِیُّ اَلَیْ مَثَالِیْ اِن کے لیے اکشے ہورہے ہیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام شکا الله مَثَالِیُّ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے قریش کرنے کے لیے اکشے ہورہے ہیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام شکا الله مُثَالِیْ اُللہ مَثَالِیْ اِن کُر مَقَا بِلَا کے لیے نظے اس وقت ان کی تعداد بارہ ہزار اور مشرکین کی تعداد چار ہزار تھی۔ پچھ سلمانوں نے کوساتھ لے کرمقا بلے کے لیے نظے اس وقت ان کی تعداد بارہ ہزار اور مشرکین کی تعداد چار ہزار تھی۔ پچھ سلمانوں نے اس کثرت تعداد پر امراز اتے ہوئے کہا'' آج ہم پرکوئی غالب نہیں آسکے گا'۔

جب بنوہوازن اور سلمانوں کی ٹر بھیڑ ہوئی تو انہوں نے سلمانوں پر یک بارگی حملہ کیا جس ہے سلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور شکست کھا کر بھاگ اٹھے اور انہوں نے بلٹ کرایک دوسرے کی طرف نددیکھا۔ رسول اللہ متابع فی بھارت تھ می کے ساتھ رسول اللہ متابع فی بھارت قدمی کے ساتھ رسول اللہ متابع فی بھارت قدمی کے ساتھ رسول اللہ متابع فی بھارت قدمی کے ساتھ رسول اللہ متابع فی بھارت فی بھی تو ہوئے مشرکین سے لڑر ہے تھے درسول اللہ متابع فی بھی ہوئی اس بھی کو کی جھوٹ نہیں میں فرا رہے تھے اور فرا رہے تھے در اَنَا النّبِ کُلُ کَلَّو اللہ اللّبُ عَبُدِ اللّم طلب ) ''میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں' میں عبد المطلب عبد المسلاب کا بیٹا ہوں''۔ جب آ پ نے مسلمانوں کی یہ ہزیمت دیکھی تو آ پ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو جو کہ بلند آ وار شخص تھے' تھے دیا کہ وہ انصار اور باقی مسلمانوں کو آ واز دیں۔ چنا نچھ انہوں نے پکار کرکہا:

''اے اصحاب بیعت رضوان! اے اصحاب سور ہ بقریم ''!

جب بھا گنے والوں نے حضرت عباس شاہ فرد کی آ واز سنی تو وہ یک بارگی واپس پلٹے اور مشرکین پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالی نے مشرکین کوز بردست شکست سے دو چار کیا۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ ان کے اموال اور عور تیں مسلمانوں کے قضے میں آگئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا: ﴿ لَقَانُ نَصَرَ لُکُهُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَشُورَ قِ وَ یَوْمَ کُنُدُ قِ وَ یَوْمَ کُنُدُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَشُرُ قِ وَ یَوْمَ کُنْدُ وَ وَ یَوْمَ کُنْدُ وَ وَ مَا الله نے تمہاری مدوفر مائی بہت سی جگہوں میں اور حنین کے ون ' حنین کم مکر مداور طائف کے درمیان وہ مقام ہے جہاں حنین کا معرکہ ہواتھا ﴿ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثُورُ کُمْ فَلَمْ تُغْفِن کَنْدَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کَنْدُورُ مُنْدُ مِنْ اللهِ کَنْدُورُ مِنْ اللهِ کُمْدُ مِنْ اللهِ اللهِ کَنْدُورُ اللهِ کُونَا کُدہُ ہُیں دیا' تمہاری کُنْدُ مِنْدُ مِن اللهِ کُنْدُ اللهِ کُنْدُ اللهِ کُنْدُ اللهِ کُنْدُ اللهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ مِنْدُ مِن اللّٰهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ اللّٰهِ کُنْدُ مِنْدُ مِنْ مِنْ اللّٰ کُنْدِ یا کِن اس نے تنہیں کچھائے کہ فیل دیا' تمہاری کُنْدُ مُنْدُ مِن اللّٰ کُنْدِ یا کِن اس نے تنہیں کچھائے کہ کہ کہ کہ میاری

کشرت نے تہمیں تھوڑ ایا زیادہ کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ ﴿ وَّضَاقَتُ عَلَیْکُمُ الْاَرْضُ ﴾ ''اورز مین تم پرتگ موگئ۔' ہوگئ۔''یعنی جب تمہیں شکست ہوئی اورتم پڑنم وہموم کا پہاڑٹو نے پڑااورتم پرز مین ننگ ہوگئ۔ ﴿ بِهَا رَحْبَتْ ﴾ ''اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود'' ﴿ ثُمُعَ وَلَیْنَدُمُ قُلْ بِرِیْنَ ﴾'' پھرتم پیٹے پھیر کر بھاگ نکلے۔''

﴿ ثُمَّةَ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْنِي ذٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ '' پھراللداس كے بعدجس پرچاہتا ہے'رجوع فرماتا ہے' اللہ تبارک و تعالی نے ہوازن کے کفاریس ہے جن کے ساتھ جنگ ہوئی اکثر کی توبہ قبول فرمالی اوروہ اسلام قبول کر کے تائب ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کی عور تیں اور بچے واپس کردیے ﴿ وَاللّٰهُ عَلَىٰ وَلَا كُرِيَ مَا تُعْدَرُ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ الله تعالی ہے انتہا مغفرت اور بے پایاں رحمت کا مالک ہے فقور و ترجیعہ ﴾ ''اوراللہ بخشے والا مہر بان ہے۔' یعنی اللہ تعالی بن ان کوتو بداور اطاعت کی تو فیق عطا کر کے ان وہ تو بہ کرنے والے کے بڑے بڑے گناہ بخش و بتا ہے۔ اللہ تعالی ان کوتو بداور اطاعت کی تو فیق عطا کر کے ان کے جرائم سے درگز رکر کے اوران کی تو بہ قبول کر کے ان پر رحم کرتا ہے۔ پس کی نے کتنے ہی بڑے بڑے گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہوا سے اللہ تعالی کی رحمت اور بخشش سے ہرگز مایوں نہیں ہونا جا ہے۔

اكراس في عام الشيق الله خوب جافية والا برا حكمت والا ب ١

1029

﴿ آیائیگا الّذِینَ امْنُوْآ اِنْهَا الْمُشْوِکُوْنَ ﴾ ''اسایمان والوا بے شک مشرکین' یعنی جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا اوراس کے ساتھ غیروں کی عباوت کی ﴿ نَجَسٌ ﴾ ''ناپاک ہیں۔' یعنی اپنے عقا کدو اعمال میں ناپاک ہیں۔' اوراس شخص سے بڑھ کرناپاک اورکون ہوسکتا ہے جواللہ تعالی کے ساتھ خودسا ختہ معبودوں کی عبادت کر تا ہے جونفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور نہ وہ کوئی کام آ سکتے ہیں اوران لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کی عبادت کر تا ہے جونفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور نہ وہ کوئی کام آ سکتے ہیں اوران لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے ساتھ جنگ کرنے اللہ تعالی کے داستے سے روکئے باطل کی مدد کرنے می کوشکرانے اور زمین میں اصلاح کی بجائے فساد کے لیے کام کرنے جیسے افعال پر شمتل ہوتے ہیں۔ اس لئے تم پر فرض ہے کہ تم سب سے زیادہ شرف کی عبال اور سب سے زیادہ پاک گھر سے مشرکین کو پاک رکھو۔ ﴿ فَلَا یَقُورُوا الْمَسْجِدَلَ الْحَوَا مَر بَعْدَی میں اور بیہ ہوئے کے حال اور سب سے زیادہ پاک گھر سے مشرکین کو پاک رکھو۔ ﴿ فَلَا یَقُورُوا الْمَسْجِدَلَ الْحَورُامَ کِ قَریب نہ جا کیں' اور بیہ ھاکاسال تھا جب حضرت ابو بکر صدیق میں نہ اور بیہ ہوگا ہیں بن ابی طالب می ہوئو کو وانہ فرمایا کہ ج کے روز ' براء ہے' کا اعلان کر دیں ، چنا نچہ انہوں نے اعلان کیا کہ سال رواں کے بعد کوئی مشرک ج کے لیے نہیں آ کے گا اور نہ کوئی شخص عیاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔

﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ عَيْلَةً ﴾ ' (اے مسلمانو!) اگرتہہیں جنا جی کا خوف ہو۔ ' یعنی مشرکین کو مجد حرام کے قریب جانے سے روک دینے کی وجہ سے تمہارے اوران کے درمیان دنیاوی امور میں قطع تعلق کی بنا پر فقر واحتیاج کے لاحق ہونے کا ڈر ہوں ﴿ فَسَوْفَ يُغْفِيْكُمُ اللّٰهُ حِنْ فَضْلِهَ ﴾ ' تو اللہ اپ فضل سے تہمیں غنی کردے گا' رزق کا ایک بی وروازہ اورایک ہی جگہ تو نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اگر رزق کا ایک دروازہ بند ہوجاتا ہے تو بے شار دوسرے دروازے گھل جاتے ہیں 'کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے انتہافضل وکرم اور بہت بڑے جود وسخا کا مالک ہے۔ خاص طور پر اس شخص کے لیے جو کھن اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کوترک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کر یم ہے۔ اللہ تارک و تعالیٰ سب سے بڑا کر یم ہے۔ اللہ تارک و تعالیٰ نے اپناوعدہ پورا کردیا ' کیونکہ اس نے اپنے فضل وکرم سے مسلمانوں کوغی کر دیا ۔ آئیس اس قدر کشاوہ برا کے عطاک کی وہ بڑے مال داروں اور مادشا ہوں میں شار ہونے گئے۔

الله تعالی کاارشاد ہے۔ ﴿ إِنْ شَکَاءً ﴾ ''اگراس نے چاہا''الله تعالی کاغنی کرنااس کی مثیت کے ساتھ معلق کے کوئلہ دنیا کے اندرغنا کا حاصل ہونا لوازم ایمان میں شار ہوتا ہے' نہ الله تعالی کی محبت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے الله تعالی نے اس کو اپنی مثیت کے ساتھ معلق کیا ہے' کیونکہ الله تعالی دنیا' ہرا یک کو دیتا ہے' اپنے محبوب بندے کو بھی اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا' مگر وہ ایمان اور دین صرف اسے عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ عَلِيْهُ حَکِيْهُ ﴾ ' بے شک الله جانے ولاحکمت والا ہے۔' اس کاعلم بڑا وسیع ہے' وہ خوب جانتا ہے کہ کون غنا عطا کئے جانے کے لائق ہے اور کون ہے جو اس کے لائق نہیں اور الله تعالی تمام اشیاء کو وہ خوب جانتا ہے کہ کون غنا عطا کئے جانے کے لائق ہے اور کون ہے جو اس کے لائق نہیں اور الله تعالی تمام اشیاء کو ان کے لائق مقام پر رکھتا ہے۔

آیت کریمہ ﴿ فَلا یَقُرَبُوا الْہُمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ﴾ ولالت کرتی ہے کہ شرکین مکہ بیت الله کی وجہ سے ریاست اور بادشاہی کے مالک تھے پھر فتح مکہ کے بعد حکومت اور افتد اررسول الله مَنْ اللّهُ عَلَیْ اور مونین کے پاس آگیا اور مشرکین مکہ بیت الله اور مکہ مکرمہ میں مقیم رہے 'پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب نبی اکرم مَنْ الله وفات کے وقت ) آپ نے حکم دیا کہ مشرکین کوسرز میں حجاز سے نکال ویا جائے۔ حجاز میں بیک وقت دودین نہیں رہ سکتے ۔۔۔۔۔۔۔ اور یہاس وجہ سے ناکہ ہرکا فرکوم جدح ام سے دوررکھا جائے۔ پس جرکا فراللہ تعالی کے حکم ﴿ فَلَا یَقُورُوا الْہُسْجِ کَ الْحَرَامَ رَبُعْ کَ عَامِهِمُ هٰذَا ﴾ میں واض ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِنْ يَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ لَوان لَوْل اللّهِ وَلَا يَاللّهِ وَلَا بِاللّهِ وَلَا يَاللّهِ وَلَا يَاللّهِ وَلَا يَاللّهِ وَلَا يَاللّهِ وَلَا يَاللّهُ وَرَسُول عَمِي المَان لاتِ الله يَالُونُ وَيُنَ الْحَقِّ مِنَ النّهِ يَن أُوتُوا الْكِتْبَ اللّهُ وَرَسُولُ لَا يَكِي يُنُونُ وَيِن الْحَقِّ مِنَ النّهِ يَن أُوتُوا الْكِتْبَ الله فَ وَرَسُولُ لَا يَكِي يُنُونُ وَي دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ النّهِ يَن أُول مِن مِن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا يَكِي اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهُ عَلْ اللّهِ اللّهُ عَلْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

یہاں تک کردیں وہ جزیرانے ہاتھ سے اس حال میں کروہ ذکیل ہوں 0

اس آیت کریمہ میں یہودونصاریٰ کے ساتھ قال کا حکم ہے۔ ﴿ الّذِینِیٰ لَا یُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْاجْدِ ﴾' جواللّٰداور یوم آخرت پرایمان نہیں لاتے' ایسا ایمان جس کی تصدیق ان کے افعال واعمال کرتے ہوں۔ ﴿ وَلَا یُحُرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُ لَهٔ ﴾' اور نہ حرام سجھتے ہیں ان چیزوں کوجن کو اللّٰداوراس کے رسول نے حرام کیا ہے' بعنی محرمات کی تحریم میں اللّٰد تعالیٰ کی شریعت کی اتباع نہیں کرتے۔ ﴿ وَ لَا یَکِ یُنُونَ دِیْنَ الْحَقِّ ﴾' اور نہ وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں'۔ اگر چہ وہ وعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک دین رکھتے ہیں مگر حقیقت سے کہ وہ ایک باطل دین پڑ مل پیراہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے دین میں تغیر و تبدل اور تحریف واقع ہوگئی

1003

ہے اور بید (تحریف شدہ) وہ دین ہے جے اللہ تعالیٰ نے مشر وع نہیں کیا یا وہ اس دین پڑمل پیراہیں جومنسوخ ہے ۔ لیعنی جے اللہ تعالیٰ نے مشر وع فر مایا تھا' پھر محمہ مصطفیٰ مُثَاثِیْنِم کی شریعت کے ذریعے سے منسوخ کر دیا۔ پس اس کے منسوخ ہونے کے بعد اس کے ساتھ تمسک کرنا جائز نہیں۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی باطل نظریات کی طرف وعوت دیتے ہیں۔اس سے لوگوں کو اس سبب سے بہت نقصان پہنچتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور اس قبال و جہاد کی غایت وا نتہا یہ مقرر کی ہے۔ ﴿ حَتْی یُعظُوا الْحِذْیکَةَ ﴾ 'یہاں تک کہ وہ جزید یں' 'یعنی وہ مال اداکریں جوان کے خلاف مسلمانوں کے قبال ترک کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اپنے مال و متاع سمیت مال اداکریں جوان کے خلاف مسلمانوں کے قبال ترک کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اپنے مال و متاع سمیت پر امن درہنے کاعوض ہے جو ہر سال ہر مخص سے اس کے حسب حال خواہ وہ امیر ہے یا غریب وصول کیا جائے گا۔ جیسا کہ امیر المونین حضر ت عمر خی دو اور دیگر سر براہان نے کیا تھا۔ ﴿ عَنْ یَبُو ﴾ 'اپنے ہاتھوں سے ' یعنی مطبع ہو کر اور اقتد ار چھوڑ کریے مالی عوض ادا کریں اور اپنے ہاتھ سے ادا کریں اور اس کی ادا کیگی کے لیے خادم وغیرہ نہ کے میں میں بلکہ یہ جزیہ صرف انہی کے ہاتھ سے وصول کیا جائے۔ ﴿ وَ هُمُر صَغِورُونَ ﴾ اور وہ زیر دست اور مطبع بن کر ہیں۔

جب ان کا پیجال ہواور وہ مسلمانوں کو جزیدادا کرنا ، مسلمانوں کے غلبہ اوران کے احکامات کے تحت آنا قبول کرلیں ، حالات ان کے شراور فتند سے مامون ہوں۔ وہ مسلمانوں کی ان شرائط کو تسلیم کرلیں جوان پر عائد کی گئ ہوں ، جوں جن سے ان کے اقتداراور تکبر کی فقی ہوتی ہواور جوان کی زیرد تی کی موجب ہوں ....... تو مسلمانوں کے مام یااس کے نائب پر واجب ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرلے۔ اگر وہ معاہدے کو پورانہ کریں اور زیر دست رہ کر جزیدادانہ کریں تو ان کوامان دینا جائز ہیں ، بلکہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے یہاں تک کہ اطاعت کرلیں۔ اس آیت کریمہ سے جہور اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ جزید صرف اہل کتاب سے لیا جائے ، کیونکہ اللہ تارک و تعالیٰ نے صرف اہل کتاب سے جائوں ہوں کہ خوصول کرنے کا تھم دیا ہے۔ رہے اہل کتاب کے علاوہ دیگر کھارتو ان عبراک وقت تک لڑنے کا ذکر ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرلیں۔ جزیدادا کرنے اور اس کے مؤسلام مسلمانوں کے شہروں میں رہنے کے احکام میں مجوں بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ مثل پیٹی نے علاقہ جرکے مجوسیوں سے جزیدوصول کیا۔ پعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل کتاب مقراری میں مور نے رہائل کتاب میام کفار سے جزیدوصول کیا۔ پعض اہل کم کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب متام کفار سے جزیدوں کیا جائے گا کیونکہ ہیں آئی سے کر میر شرکین عرب کے ساتھ قتال شروع ہونے پر تازل بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب متام کفار سے جزیدوں کیا جائے گا کیونکہ ہیں آئی ہوئی ہو۔ کہتے ہوں کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب وغیرہ کے ساتھ قتال شروع ہونے پر تازل ہوئی ہوئی ہے۔ جب بید قبد واقعہ کی خبر ہے اس کا مفہوم نہیں۔ اور اس کی دلیل ہیں کہ مجوسیوں سے جزید لیا گیا ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کہ دوراس کی دلیل ہیں کہ مجوسیوں سے جزید لیا گیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ اور اس کی دلیل ہیں کہ مجوسیوں سے جزید لیا گیا جوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ اور اس کی دلیل ہیں کہ مجوسیوں سے جزید لیا گیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔

حالانکہ وہ اہل کتاب میں شارنہیں ہوتے۔ نیز صحابہ کرام مختاشیم اور بعد میں آنے والے مسلمانوں سے تواتر کے ساتھ شابت ہے کہ وہ جس قوم کے خلاف جنگ کرتے انہیں سب سے پہلے تین میں سے ایک چیز قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔(۱) اسلام قبول کرنا۔(۲) جزیدا واکرنا۔(۳) یا تلوار کا فیصلہ قبول کرنا۔..... اوراس میں انہوں نے اہل کتاب اور غیراہل کتاب کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں رکھا۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذَٰلِكَ اور کہا یبودیوں نے عزیر بیٹا ہے اللہ کا اور کہا نصاریٰ نے کی بیٹا ہے اللہ کا یہ قَوْلُهُمْ بِالْفُواهِهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَالَهُمُ اللَّهُ ا بات ہا محمونہوں کی (بول)مشابہت کرتے ہیں ووان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیاان سے بہلے ہلاک کرے ان کواللہ ، اَنَّى يُؤْفَكُوْنَ @ إِتَّخَنُ فَآ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں 0 بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو (اینا) رب اللہ کو چھوڑ کر وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ أُمِرُوٓ إِلاَّ لِيَعْبُدُوۤ اللَّهَا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَا اورسے ابن مریم کو اعجی) حالاتک نیس محم دیے گئے تھے وہ مگرید کدوہ عبادت کریں (صرف) ایک معبود کی ثبیں ہے کوئی معبود سوات اس کے سُبِحْنَهُ عَبّا يُشْرِكُونَ @ يُرِيْدُونَ آنَ يُّطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَي وہ یاک ہاں سے جو وہ شریک تھمراتے ہیں 0 وہ جاتے ہیں یہ کہ جھادیں نوراللہ کا اپنے مونہوں سے اور انکار کرتا ہے اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله مريد كد يوراكرے اپنا نور اگرچه ناخوش مول كافر ۞ وه (الله) وه ذات ہے جس نے بيجا اپنا رسول بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ الْمُ ساتھ ہدایت اور وین حق کے تاکہ غالب کرے اس کو سب دینوں یر اگرچہ ناخوش ہوں مشرک 🔾 جب الله تعالى نے اہل كتاب كے ساتھ قبال كائحكم ديا توان كے ان خبيث اقوال كا ذكر كيا' جواہل ايمان كؤ جن کے اندراینے دین اوراینے رب کے بارے میں غیرت ہوتی ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے ان کے خلاف جدوجبد كرنے اوراس ميں يوري كوشش صرف كرنے برآ ماده كرتے ہيں۔الله تبارك وتعالى نے فرمايا ﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله ﴾ يبود نے كما عزيرالله كے بينے بين ان كايتول ان كتمام عوام كاقول ندتها بلكان میں سے ایک فرقے کا قول تھا۔ البتہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہود یوں کی سرشت میں خباثت اورشرکوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جس نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیہ

التصف

بات کہنےاوراللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال میں نقص ثابت کرنے کی جسارت کی۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیظے کے بارے ہیں اللہ تعالی کا بیٹا ہونے کا دعو کا کرنے کا سبب یہ تعالیہ کہ جب (غیراسرائیکی مشرک) بادشاہوں نے ان پر تسلط حاصل کر کے ان کوتر ہتر کردیا اور حاملیان تو رات کوتل کر دیا اس کے بعد انہوں نے عزیر علیظے کو پایا کہ تمام تو رات یا اس کا بیشتر حصدان کو حفظ ہے ' حضرت عزیر علیظے نے دیا 'اس کے بعد انہوں نے حضرت عزیر علیظے نال کو تو رات اپنے کو تو رات کو کھے لیا۔ بنابر بی انہوں نے حضرت عزیر علیظے نال کو تو رات کو کھے لیا۔ بنابر بی انہوں نے حضرت عزیر علیظے کے بارے میں یہ بدتر بین دعوی کیا۔ ﴿ وَ قَالَتِ النّصٰرَى الْمُسِیْحُ ﴾''اور عیسائیوں نے کہا کہ ہے'' ،عیسیٰ بن مرم ﴿ اللّٰهِ ﴾''اللہ کا بیٹا ہے'' ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا: ﴿ ذٰلِكَ ﴾'' یہ بینی وہ تول جو یہ کہتے ہیں۔ مربی ﴿ قُولُ مُوسِی ﴾ کہ بات کر نے تو اس کے بار کے میں بید پر کر سے ۔ جس محض کو اس بات کی پروانہ ہو کہ وہ کیا بولتا ہے اگر وہ کہی بھی بات کر نے تو اس کے بارے میں بید پر تعلی میں کہ تعلی ہوں کہ بین ہوں کو گئی ہوں کہ بین ہوں کہ بین ہوں کہ ہوں کہ بیا ہوں کہ بین ہوں کہ ہوں کو گئی ہوں کہ ہم شابہت رکھتے ہیں۔ ' بینی وہ کیے واضی ہونے ہیں ان کے مشرکین کو ل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ﴿ فَوْلُ سے جنہوں نے اس سے پہلے تفرکیا کہ ہیں ہوں کہ ہ

یرویداگر چدایک بڑی امت ہے بہت نادراور عجیب سالگتاہے کہ وہ کی ایسی بات پر متفق ہوجس کے بطلان پرادنی ساغور وفکراور عقل اور بجے دلالت کرتے ہیں 'کیونکداس کا سبب ہیہے کہ ﴿ اِنْتَحَنَّنُ قَا اَحْبَارُ گُوہُ ﴾ ''بنہوں نے شہرالیاا ہے احبار کو' (اُحبّار) ہے مرادان کے 'علاء' ہیں۔ ﴿ وَ دُهْبَا نَهُمْ ﴾ 'آورا ہے رہبان کو' اور (دُهْبَان) ہے مراد' وہ عبادت کے لیے گوشتینی اختیار کی ہے' ﴿ اَدُبَابًا اور (دُهْبَان) ہے مراد' وہ عبادت گرا ارلوگ ہیں جنہوں نے عبادت کے لیے گوشتینی اختیار کی ہے' ﴿ اَدُبَابًا فِی وَ مِنْ اللّٰہِ ﴾ ''رب الله کے سوا' وہ ان کے لیے ان امور کو حلال کرتے ہیں جن کو الله تعالی نے حرام تھہرایا ہے اور بیران کی جاور بیان ان کے لیے الی شریعت اور اقوال مشروع کے اور بیران ان کے لیے ایسی شریعت اور اقوال مشروع کرتے ہیں جو انہیاء ورسل کے دین کے منافی ہیں اور بیران کی تقلید کرتے ہیں۔ نیز بیرا ہے مشائخ وعباد کے بارے بیں غلوے کام لیتے ہیں' ان کی تقلید کرتے ہیں۔ نیز بیرا ہے بین جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہیں اور ان کی جاتی ہیں اور ان کی جباں جانور ذرح کرنے کی منتیں مانی جاتی ہیں' دعا کیں ما تی جاتی ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا کی جاتی ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا کی جاتی ہیں اور ان کی جاتی ہیں اور کیا کہ کہ کی جاتی ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا کی جاتی ہیں اور ان کی میان کی جاتی ہیں اور کیا کہ کو کہی معبود بنا کی جاتی ہیں میم کو کیکھی معبود بنا

آلیا۔اس حال میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کی خلاف ورزی کی جواس نے اپنے انبیاء وم سلین کے توسط سے ان ان کو دیا تھا۔ ﴿ وَمَاۤ اُمِورُ وَۤ الاَّر لِیَعُبُ وُۤ اللّٰهَا وَاحِلّا ﴾ '' حالا نکہ انہیں یہ علم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔' پس عبادت اور اطاعت کو صرف اس کے لیے خالص کریں۔ محبت اور دعا کے لیے صرف اسی کو خصوص کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو دور پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ناز لنہیں فرمائی۔ ﴿ سُبِنہ حَلَیٰ کُونَ ﴾ '' ان کوئی دلیل ناز لنہیں فرمائی۔ ﴿ سُبِنہ حَلَیٰ کُون ہِ اور بلند ہے۔ ﴿ عَبِیَا لَیْشُورُون ﴾ '' ان چیز وں سے جن کو وہ شرکی گھیراتے ہیں' وہ پاک اور مقدس ہے' اس کی عظمت اور شان ان کے شرک اور بہتان کے طرازی سے بہت بلند ہے' کیونکہ وہ اس بارے میں نقص کے مرتکب ہیں اور اسے ایس صفات سے متصف کرتے ہیں جو اس کی جلالت شان کے لائق نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوصاف و افعال میں ہر اس چیز سے منزہ اور بلند ہے جو اس کی کمال مقدس کے منافی ہے۔

پھراللّٰد تعالیٰ نے اس نورکو جس کی پھیل اور حفاظت کا اس نے ذمہا ٹھایا ہے ٔ واضح کرتے ہوئے فر مایا ﴿ هُوَ

اَکَنِیْ آدُسَلَ دَسُوْلَهٔ پالْهُلٰی ﴾''وبی ذات ہے جس نے بھیجاا پنے رسول کو ہدایت کے ساتھ'' جو کہ علم نافع کا نام ہے۔ ﴿ وَدِیْنِ الْحَقِیٰ ﴾''اوردین تق کے ساتھ'' جو کہ مل صالح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مَنا ﷺ کے اساء وصفات اس کے افعال اور اس کے احکام واخبار کے بارے میں باطل میں سے تق کو واضح کرنے اور ہرا یہ حکم پر شتمل ہے جو بدن روح اور قلب کے لیے نافع اور ان کی اصلاح کرتا ہے' یعنی دین میں اخلاص اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عبادت کا حکم دیتا ہے' وہ مکارم اخلاق کی اصلاح کرتا ہے' یعنی دین میں اخلاص اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عبادت کا حکم دیتا ہے' وہ مکارم اخلاق کی اصلاح کرتا ہے' یعنی دین میں اخلاص اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عبادت کا حکم دیتا ہے' وہ مکارم اخلاق کی اصلاح کرتا ہے' وہ میں اخلاص الحداور آداب نافعہ کے احکام پر شتمتل ہے اور ان تمام برے اخلاق اور برے اعمال سے دو کتا ہے جو ان کی ضد ہیں۔ جو دنیا وآخرت میں قلب و بدن کے لیے ضرر رسماں ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ منگا ﷺ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ﴿ لِيُظْهِوهُ عَلَى اللهِينِ كُوْنَ ﴾ ' تاكہ اس (دین) كوتمام دینوں پر غالب كرے اگر چه كافر ناخوش ہى ہوں۔' كُلِّه وَكُوْ كُورَة الْمُشْوِكُونَ ﴾ ' تاكہ اس (دین) كوتمام دینوں پر غالب كرے اگر چه كافر ناخوش ہى ہوں۔' يعنى تاكہ جمت و بر بان اور شمشير و سناں كے ذريعے ہے تمام ادیان پر اے غالب كرے اگر چه شركين كويہ بات بہت نا گوارگزرتی ہے وہ اس كے خلاف فساد بر پاكرتے ہيں اور اس كے خلاف سازشيں كرتے ہيں مگر سازش كا نقصان سازش كرنے والے ہى كو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس كا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پوراكرے گا اس نے جوذ مدا تھایا ہے وہ اسے ضرور نبھائے گا۔

آبَا يُنْهَا الّذِينَ الْمَنُوْآ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْكُمْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَاكُلُونَ اللهِ وَ لَوْ جَو المَانِ لاللهِ عَوا بِ عَلَى بَهِ عَلَى اللهِ وَالنّويْنِ اللهِ وَالنّويْنُ اللهِ وَالنّويْنُ يَكُنُونُونَ اللهِ وَالنّويْنِ يَكُنُونُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالنّويْنِ يَكُنُونُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالنّويْنِ يَكُنُونُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالنّويْنِ يَكُنُونُونَ يَكُنُونُونَ اللّهُ وَالنّويُ اللهِ وَالنّويُ اللهِ وَيَصَلّمُ وَلَا يَكُنُونُونَ يَكُنُونُونَ اللّهِ وَالنّويُ اللهِ وَالنّويُ اللهِ وَيَعَلَى اللّهِ وَالْمَوْلِ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَوْلِ اللّهِ وَاللّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَيُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلُولُولُ وَاللّهُ وَلُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلًا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلًا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلًا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ ولِ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ

مَا كُنْتُمُ تَكُنِزُوْنَ ® (ال) عَلَيْ عَمْ مِنْ كَرَكِ ركة ٥ یاللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اپنے اہل ایمان بندوں کو تحذیر ہے کہ وہ بہت ہے احبار اور رہبان بعنی اہل کتاب کے علاء اور عبادت گزاروں ہے بچیں جو باطل یعنی ناحق طریقے ہے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے ہے رو کتے ہیں 'کیونکہ ان کی عباوت اور ان کی پیشوائی کی وجہ ہے لوگوں کے مال اور ان کے چندوں میں ہے ان کے وظائف مقرر ہیں۔ بیا حبار ور ہبان وظائف لیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے ہے وکت ہیں۔ ان کا اس طریقے ہے وظائف لینا حرام اور ظلم ہے 'کیونکہ لوگ ان پر اپنا مال اس لئے خرج کرتے ہیں 'تاکہ وہ راہ راست کی طرف ان کی راہ نمائی کریں اور ناحق طریقے ہے لوگوں کا مال ہتھیا نے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ لوگ ان کو مال دے کر ایسافتو کی حاصل کرتے تھے یا ان سے ایسافیصلہ کرواتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کھی تھی کہ لوگ ان کو مال دے کر ایسافتو کی حاصل کرتے تھے یا ان سے ایسافیصلہ کرواتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کر وہ احکام کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ ان احبار ور ہبان کی ان دوحالتوں سے بچنا جا ہے:

(۱) ناحق لوگوں کا مال لینا۔ (۲) لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رائے ہے روکنا۔

﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُوْنَ اللَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ أورجولوگ ونااورجاندی جمع کرتے ہیں۔ ' یعنی ان کوروک رکھتے ہیں۔ ﴿ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴾ ' اوران کواللہ کراستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ' یعنی بھلائی کے راستوں میں خرچ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہوہ جمع کرنا ہے جو حرام ہے ' یعنی مال کوروک رکھنا اور اے وہاں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا فرض ہے ' مثلاً ذکو ۃ اوا نہ کرنا ' ہویوں اور دیگرا قارب کو نفقات واجب نہ دینا۔ ﴿ فَبَشِوْهُمْ بِعَنَ اِبِ اَلِيْمِ ﴾ ' تو انہیں وردناک عذاب کی خوشخری دیجئے''۔

چراس عذاب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ یُوْمَدُ یُصْلَی عَکَیْهَا ﴾ ''جس دن اس (مال) کو گرم کیا جائے گا۔ ' پینی ان کے مال پر آگ د ہمائی جائے گا۔ ﴿ فَنْ كَالِا جَهَلَاّهُ ﴾ ' ' جبہم كى آگ میں۔' بینی ہر دینار اور ہر درہم پرعلیحدہ علیحدہ آگ د ہمائی جائے گا۔ ﴿ فَنْ كَالُوى بِهَا جِبًا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ ' (پھر اور ہر درہم پرعلیحدہ علیحدہ آگ د ہمائی جائے گا۔ ﴿ فَنْ كُوٰى بِهَا جِبًا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ ' (پھر اس سے قیامت کے روز) ان لوگوں كی پیشانیوں ان کے پہلوو کی اور ان كی پیٹھوں كو داغا جائے گا۔' جب بھی یہ دینارو درہم مُشنڈے پڑ جا تمیں گے تو ان كو دوبارہ دن بھر تپایا جائے گا ور دوہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور انہیں زجر و تو ن خاور کا مست كرتے ہوئے كہا جائے گا۔ ﴿ هُلَا اللّٰ كَانُونُكُمْ لِا نَفُسِكُمْ فَنُ وُقُواْ اَمَا كُنْتُكُمْ لَا مُلَا كُنُونُكُمْ لِا نَفُسِكُمْ فَنُ وُقُواْ اَمَا كُنْتُكُمْ لَا مُلَا كُنُونُكُمْ لِا نَفُسِكُمْ فَنُ وُقُواْ اَمَا كُنْتُكُمْ کیا اور اس خزائے کے دریعے ہے جم نے کا'' پس اللہ تعالی نے تم پرظلم نہیں کیا بلکہ تم نے خود بی اپنی جانوں پرظلم کیا اور اس خزانے کے ذریعے سے تم نے میں انہ کی جانوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات کر بحد میں انسان کے اپنے مال کے بارے میں انکو اُن کو اُن کو اُن دو امور کے ذریعے سے ہوتا ہے۔

(۱) انسان اس کو باطل کے راہتے میں خرچ کرتا ہے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا'بکہ اس سے اس کو صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، مثلاً معاصی اور شہوات میں مال خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت

پراعانت حاصل نہیں ہوتی۔اورلوگوں کواللہ تعالیٰ کے رائے سے رو کئے کے لیے مال خرج کرنا۔ (۲) جہاں مال خرج کرناوا جب ہوو ہاں مال خرج نہ کرنااور کسی چیز سے رو کنا در حقیقت اس کی ضد کا حکم دینا ہے۔

اِنَّ عِنَّةَ الشَّهُوْدِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ عِنَ اللهُ كَ تَابِ مِن بَن دِي اللهِ يَوْمَ خَلَقَ عِنَ اللهُ كَ تَابِ مِن بَن بَن دِي اللهِ عَن اللهُ كَ تَابِ مِن بَن بَن بَن كَ يِيا كَ اللهِ عَلَى اللهُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴿ ذٰلِكَ اللِّينُ الْقَيِّدُمُ لَا فَلَا السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴿ ذٰلِكَ اللّهِ يَنُ اللّهُ فَلَا السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا الْمُشْرِكِيْنَ كُافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً لَا تَاللهُ تَعْلَىٰهُ اللّهُ مَعْ الْمُتَّقِيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَعْ الْمُتَّقِيْنَ اللهُ وَالْمَا اللّهُ مَعْ الْمُتَّقِيْنَ اللهُ وَاللّهُ مَعْ الْمُتَّقِيْنَ اللهُ ا

اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پر بیز گاروں کے 🔾

﴿ إِنَّ عِلَّةَ الشَّهُوْدِ عِنْكَ اللهِ ﴾ الله كِ بال مهينول كَ تَنْنَ اللهِ ﴾ الله كَ تاب مِن الله عَشَرَ شَهْرًا ﴾ الله كَ الله كَ تاب مِن الله عَشَرَ شَهْرًا ﴾ الله كَ تاب مِن الله عَشَرَ شَهْرًا ﴾ الله كَ تاب مِن الله عَشَرَ شَهْرًا ﴾ الله كَ تاب مِن الله عَنَى الله تعلى الله عَمَ قدرى مِن و يَوْمَ خَلَقَ السَّهُوتِ وَ الْأَرْضَ ﴾ "جس دن اس نے بیدا کئے تھے آسان اور زمین الله تعالی نے اس کے لیل ونہار جاری کئے اس کے اوقات کی مقدار مقرر کی اور اس کوان بارہ مهینوں میں تقسیم کیا۔ ﴿ مِنْهَا آ رُبِعَةَ حُرُمٌ ﴾ أن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں "اور یہ ہیں رجب و یقعد و الله اور اس کوان مهینوں میں محرم ...... اور ان کے احترام کی وجہ سے ان کو حرام مهینوں سے موسوم کیا گیا ہے۔ نیز ان کواس وجہ سے بھی حرام مهینے کہا گیا ہے کہ ان میں قال کرنا حرام صفرایا گیا ہے۔

﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَ الْفُسَكُمْ ﴾ ' پس ان میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو' اس میں بیا حتال بھی ہے کہ خمیر بارہ مہینوں کی طرف لوٹتی ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فر مایا کہ اس نے ان مہینوں کو بندوں کے لیے وقت کی مقدار کے قعین کے لیے مقرر فر مایا ہے۔ پس ان مہینوں کو اللہ تعالی کی اطاعت سے معمور رکھا جائے۔ اللہ تعالی کے فضل واحسان پر اس کا شکر ادا کیا جائے' نیز یہ کہ اس نے ان مہینوں کو اپنے بندوں (کے مصالح) کے لیے مقرر فر مایا۔ پس اپ آپ پرظلم کرنے ہے بچو۔ اس میں بیاحتمال بھی ہوسکتا ہے کہ ضمیر صرف چار حرام مہینوں کی طرف لوٹتی ہولیتی ان کے لیے ممانعت ہے کہ وہ خاص طور پر ان چار مہینوں میں ظلم کریں۔ حالا تکہ تمام اوقات میں ظلم کرنے کی ممانعت ہے کہ وہ خاص طور پر ان چار مہینوں میں خور میں دوسر مے مہینوں کی نسبت ظلم کرنے کی ممانعت ہے کہا کہ چور کی حرمت زیادہ ہے اور ان مہینوں میں دوسر مے مہینوں کی نسبت ظلم کرنے کی ممانعت ہے کہا کہ خور کی حرمت زیادہ ہے اور ان مہینوں میں دوسر مے مہینوں کی نسبت طلم کرنے کی ممانعت ہے کہا کہ خور کی کہا کہ کا میں دوسر مے مہینوں کی نسبت سے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کرنے کی ممانعت ہے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کہا کہ کرنے کی ممانعت ہے کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کرنے کی ممانعت ہے کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کر کے کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کر کے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہ کر کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو

ظلم کے گناہ کی شدت بھی زیادہ ہے'اس لئے ان مہینوں میں ظلم کرنے سے بطورخاص منع کیا گیا۔ ان چارمہینوں میں ان علاء کے نز دیک جو یہ کہتے ہیں کہ حرام مہینوں میں لڑائی کی تحریم منسوخ نہیں' لڑائی کرنا ممنوع ہے۔ وہ ان مہینوں میں قبال کی تحریم کے بارے میں عام نصوص پڑمل کرتے ہیں۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں قبال کی تحریم منسوخ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی عمومیت پڑمل کرتے ہیں۔ ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْهِرِ کِیْنَ کَا فَیْۃً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَا فَیْۃً ﴾ ''اورتم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔''یعنی تمام قتم کے مشرکین اور رب العالمین کا انکار کرنے والوں سے لڑو اور لڑائی کے لیے کسی کو خصوص نہ کرو'بلکہ تمام مشرکین اور کھارکوا پناد ثمن سمجھوجیسا کہ تبہار ہے ساتھان کا روبیہ ہے۔ وہ اہل ایمان کو اینا وثمن سمجھوجیسا کہ تبہار ہے ساتھان کا روبیہ ہے۔

اس میں یہ بھی اختال ہے کہ ﴿ گَافَۃً ﴾ " قاتلوا" کی واؤے حال ہوئت معنی یہ ہوگا کہتم سب اکٹھے ہوکر مشرکین سے جنگ کرو اس صورت میں تمام اہل ایمان پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے۔ اس اختمال کے مطابق بیر آیت کر بیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینَفِوْرُوا کَافَۃً ﴾ (التوبه: ١٢١٩) " اہل ایمان کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ سارے نکل کھڑے ہوتے" ۔ کے لئے ناسخ قراریائے گی۔

﴿ وَاعْلَمُوْ آَنَ اللّٰهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ أورجان رکھوکہ اللّٰہ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ''یعنی اللّٰہ تبارک و تعالیٰ اپنی مد دُ نصرت اور تائید کے ذریعے سے تقوی شعار لوگوں کے ساتھ ہے۔ پس تم اپنے ظاہر و باطن اور اطاعت اللّٰہ پر قائم رہنے میں اللّٰہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے حریص بنو۔ خاص طور پر کفار کے خلاف قبال کے وقت 'کیونکہ ایسی صورت حال میں جنگ میں شریک کفار دشمنوں کے معاملہ میں مومن سے تقوی کا وامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔

اِنَّهَا النَّسِينَ عُ زِیادَةٌ فِی الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِیْنَ كَفُرُوا یُحِتُّونَهُ عَامًا بِیک النّسِینَ عُ فَرُوا یُحِتُّونَهُ عَامًا بیک مِینَ وَجِی بِنادِینا وَزیادَ قَ بِنَ مِی مُراه کے جاتے ہیں اس کی وجہ کا فرلوگ طال کر لیے ہیں وہ اس کوایک سال و یُحرِّمُونَهُ عَامًا لِیُواطِئُوا عِلَّهُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَیْحِلُّوا مَا اور حرام کردیے ہیں اسکو (دومرے) سال تا کہ پوری کریں گنی ان مِینوں کی جو حرام شہراے اللہ نے ہیں وہ طال کر لیے ہیں جس کو حرام شہراے اللہ نے بی وہ طال کر لیے ہیں جس کو حرام شہراے الله نے خرین کر دیے گئے ان کے لیے برے ممل ان کے اور الله حرام کیا اللہ نے خرین کر دیے گئے ان کے لیے برے ممل ان کے اور الله

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ﴿

نبیں ہدایت دینا کافر قوم کوO

000

- (۱) انہوں نے (نسیسیءٌ)کواپی طرف ہے گھڑ کراللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین قرار دے دیا حالا نکہ اللہ اور اس کارسول اس سے بری ہیں۔
  - (٢) انہوں نے دین کوبدل ڈالا حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے ڈالا۔

وَاعْلَمُوا ١٠

- (۳) انہوں نے برعم خود اللہ تعالی اوراس کے بندوں کے ساتھ فریب کیا۔اللہ تعالی کے بندوں پران کے دین کو ساتھ الی کے دین میں حیلہ سازی اور فریب کاری کو استعال کیا۔
- (۳) شریعت کی مخالفت میں بار بار کئے جانے والے انگال پر دوام سے لوگوں کے دلوں سے ان کی قباحت زائل ہو جاتی ہے؛ بلکہ بسا اوقات ایسے کام الچھے محسوس ہونے لگتے ہیں'اس کے جوخطرناک نتائج نکلتے ہیں مختاج وضاحت نہیں۔

بنابرین اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ یُضَلُّ بِهِ الَّذِن یُن کَفُرُوا یُحِلُّون نَهٔ عَامًا وَ یُحِرِّمُون نَهٔ عَامًا لِیُواطِفُوا عِلَّهُ مَا حَرِّمُ اللّٰهُ ﴾ "گرای میں پڑتے ہیں اس ہے کا فر طال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک برس اور حرام کھتے ہیں اس کو دوسرے برس تاکہ پوری کر لیس تنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے' بعنی حرام مہینوں کے عدد میں موافقت کریں اور جن کو اللہ تعالی نے حرام کھبرایا ہے انہیں حلال قرار دے لیس ﴿ دُیتِن کَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ مُلّٰ اللّٰهِ مُلّٰ اللّٰهِ مُلّٰ اللّٰهِ مُلّٰ اللّٰهِ مُلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا یَهُمِی الْقُومُ اللّٰهِ اللّٰ کے دلوں میں جوعقا کد مزین ہوگئے ہیں ان کی وجہ ہے وہ ان اعمال کو ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کے دلوں میں جوعقا کد مزین ہوگئے ہیں ان کی وجہ ہے وہ ان اعمال کو ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کے دلوں میں جوعقا کد مزین ہوگئے ہیں ان کی وجہ ہے وہ ان اعمال کو کھر کے رہے اللّٰهُ لَا یَهُمِی الْقُومُ الْکَلِفِرِینَ ﴾ " اور اللّٰہ کا فرول کو ہدایت نہیں دیتا۔ "بعنی وہ لوگ جو کھر کے رہے اللّٰهُ لَا یَهُمِی الْقُومُ الْکَلِفِرِینَ کی " اور اللّٰہ کا فرول کو ہدایان کے پاس اگر تمام نشانیاں کھر کے رہے ایک ان بیس لائیں گئیں گئیں گئی میں دیگے گئے ہیں اور تکذیب نے ان کے دلوں میں جڑ پکڑ کی ہے لہٰذاان کے پاس اگر تمام نشانیاں بھی آ جا نمی تو سائی انہیں لائیں گئیں گے۔

وَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ﴿ قَلِ يُرْقَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى يُرْقَ ﴿ اللَّهِ مِنْ لِهِ خُلِ قَادِرَ ﴾ [

یہ دنیا...... اول سے لے کر آخر تک ....... آخرت کے ساتھ اس کی کوئی نسبت ہی نہیں؟ اس دنیا میں انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے نہ یعمر اتی نہیں کہ اس کو مقصد بنالیا جائے اور اس کے ماوراء کوئی مقصد ہی نہ ہواور انسان کی کوشش اس کی جہد اور اس کے ارادے اس انتہائی مختصر زندگی ہے آ گے نہ بڑھتے ہوں جو تکدر سے لبریز اور خطرات سے بھر پور ہے۔ تب کس بنا پرتم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پرتر جے دے دی جو تمام نعمتوں کی جامع ہے جس میں وہ سب کچھ ہوگانس جس کی خواہش کریں گے اور آئکھیں جس سے لذت حاصل کریں گی اور تم اس آخرت میں ہمیشہ رہو گے ...... اللہ کی قتم اور قضی جس کے دل میں ایمان جاگزیں ہوگیا ہے 'جوصا ئب رائے رکھتا ہے اور جو تنہیں دےگا۔

پھراللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے لیے نہ نکلنے پران کو تخت وعید سناتے ہوئے فر مایا: ﴿ إِلاَ تَنْفِوْوُا یُعَیّ بِکُمُّهُ عَنَ ابِنَا اَلِیْمَا ﴾ ''اگرتم نہ نکلو گے تو وہ تم کوعذاب دےگا' در دناک عذاب' دنیا اور آخرت میں' کیونکہ جہاد کے لیے بلانے پر جہاد کے لیے گھر سے نہ نکلنا کبیرہ گناہ ہے جو تخت ترین عذاب کا موجب ہے کیونکہ اس میں شدید نقصان ہے بوقت ضرورت جہاد سے جی چرا کر چچھے بیٹھ رہنا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کی منہیات کا ارتکاب ہے۔ جہاد سے گریز کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی نہ اس کی کتاب اور شریعت کی مدافعت کی اور نہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کے ان و شمنوں کے خلاف مدد کی جو ان کو تم کرنا اور ان کے دین کو مثانا حیاجتے ہیں۔

اللهِ تَنْصُرُوهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ اَخْرَجَهُ اللهِ كَانُونِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَانِينَ النَّهُ اللهُ مَعَنَا فَانُولَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ 'جبوه اپناتھی ہے کہ رہے تھے۔'' یعنی جب نبی اکرم سُلُولُؤُ نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر شکافیؤ نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر شکافیؤ سے جب کہ وہ سخت غم زدہ اور قاتی کا شکار تھے ۔۔۔۔۔۔ فرمایا: ﴿ لَا تَحْوَنُ إِنَّ اللّٰهُ مَعَنَا ﴾ ''غم نہ کھا' اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ﴿ فَا لَذُنِ اللّٰهُ عَلَى مَد وُنَصِرت اور تا سُدِ ہمارے ساتھ ہے۔ ﴿ فَا لَذُنِ اللّٰهُ سَكِيدُنَدَةً ﴾ ''لِي اتاری اللّٰہ نے اپنی طرف ہے اس پرسکينت' ' یعنی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدی طمانیت اور ایسا سکون نازل فرمایا جودل کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے جب آپ کا ساتھی گھرایا تو آپ نے اس کو پرسکون کرتے ہوئے فرمایا '' اور اس کی مدکووہ فرمین ' اور وہ معزز فرشتے تھے جن کو اللّٰہ نے آپ کا محافظ بنادیا۔

الله تعالى نے ان يرايني نصرت نازل فر مائي جس كا تصور بھي نہيں كيا جاسكتا۔

﴿ وَجَعَلُ کُلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا الشَّفْلَى ﴾ 'اور کافرول کی بات کو پست کردیا۔' بینی اللہ تعالیٰ نے کفار کوسا قط اور بے یار و مدرگار چھوڑ دیا' کیونکہ کفار سخت غضب ناک تھے اور رسول اللہ مُٹَالِیُّ فِیْمُ بِرِسخت غصہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ رسول اللہ مُٹَالِیُّئِمُ کو گرفتار کر کے قبل کر سکتے ہیں۔انہوں نے اپنے منصوب کو عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کی۔اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ مقصد حاصل کرنے میں کا میاب نہ ہو سکے' بلکہ وہ پچھے تہمی حاصل نہ کرسکے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے رسول مُناٹیٹِلُم کی مدافعت فرما کر آپ کواپنی نصرت سے نوازا۔ یہی وہ مدد ہے جس کااس مقام پرذکر کیا گیا ہے۔اس لئے کہ مدد کی دونشمیں ہیں۔

(۱) جب مسلمان دشمن کوزک پہنچانے کے خواہش مند ہوں۔ اید آلی ان کی خواہش اور مقصد کو پورا کرتا ہےاور وہ اپنے دشمن پرغالب آجاتے ہیں۔

(۲) مدد کی دوسری مستضعفین کی مدد ہے جن کوان کا طاقتور دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو آپ سے دور کر کے اور دشمن سے آپ کا دفاع کر کے آپ کی مدوفر مائی اور

شاید مد دونصرت کی بیشم سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کی مدد کرنا' جب کفار نے دونوں کو

مكه مكرمدے نكال ديا تھا...... نصرت كى اى نوع ميں شار ہوتا ہے۔

اس آیت کریمہ سے سکینت کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔مصیبت اور خوف کے اوقات میں جب دل پریشان ہوجاتے ہیں' توسکینت اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ملہ ہے۔ بینعت کا ملہ بند ہُ مومن کواس کی اپنے رب کی معرفت' اپنے رب کے سچے وعدے پراعتما ذاپنے ایمان اوراپی شجاعت کے مطابق عطا ہوتی ہے۔اس آیت کریمہ سے میے مجھی ثابت ہوتا ہے کہ جزن بھی بھاراللہ تعالیٰ کے خاص بندوں اور صدیقین کوبھی لاحق ہوجا تا ہے۔ بایں ہمہ جب بندۂ مومن پر یہ کیفیت نازل ہوتو بہتر بیہ ہے کہ وہ اس کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ جزن بندے کے ول کو کمز وراوراس کی عزیمت کو پراگندہ کر دیتا ہے۔

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِلُوا بِالْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَمُ وَقَالًا وَ جَادَلُ وَ اللهِ وَ اللهِ اور اللهِ جَادِل عَ الله كَل راه مِن لَا لِكُمْ خَيْدُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا لَا يَكُنُ مُ خَيْدُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا لَا يَعْمَ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اور الله اور الله والله اور الله والله وا

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُوْنَ ﴿

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنے رائے میں جہاد کے لیے نکلنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرما تا جہ ﴿ اِنْفِرُو اٰ خِفَافًا وَ ثِفَالًا ﴾ ' نکلو بلکے اور بوجس' بعنی تنگی اور فراخی نشاط اور نا گواری گری اور سردی تمام احوال میں جہاد کے لیے نکلو ﴿ وَ جَاَهِلُ وَ اِیا مُعُوالِکُو وَ اَنْفُسِکُمُ فَیْ سَمِینِ اللّٰہِ ﴾ ' اور اللہ کے رائے میں بہاد کے لیے اپنی پوری کوش صرف کر دواورا پی جان و مال اور جان سے جہاد کرو۔ ' یعنی اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دواورا پی جان و مال کو کھیا دو۔ اس آیت کریمہ میں اس امری دلیل ہے کہ جس طرح جان کے ساتھ جہاد فرض ہے اس طرح بوقت ضرورت مال کے ساتھ بھی جہاد فرض ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَوْ لِکُمْ خَیْرٌ لَاکُمْ اِنْ کُنْدُتُهُ مُونَ کُونُ مِنْ مِنْ الله تعالیٰ کے درایا نے فرمایا: ﴿ فَوْ لِکُمْ خَیْرٌ لَاکُمْ اِنْ کُنْدُتُهُ مُنْ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُلُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُون

د ال

گیعنی مسافت بہت طویل تھی اور سفر پر صعوبت تھا'لہذا وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت چھوڑ کر بیٹھ رہے۔اور سے عبودیت کی علامات نہیں ہیں۔ بندہ درحقیقت ہر حال میں اپنے رب کا عبادت گز ارہے' عبادت خواہ مشکل ہویا آسان وہ اپنے رب کی عبودیت کوقائم کرتا ہے۔ یہی بندہ ہر حال میں اللہ تغالیٰ کا ہندہ ہے۔

﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَوَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ ''اورالله کاسمین کھا کیں گے کواگرہم طاقت رکھے 'وضرورا آپ کے ساتھ نکلتے۔'' یعنی وہ جہاد کے لیے نہ نکلنے اور پیچےرہ جانے پر شمین اٹھا کر کہیں گے کہ وہ معذور تھے اور وہ جہاد کے لیے نکلنے کی استظاعت نہ رکھتے تھے۔ ﴿ یُھُلِکُونَ اَنْفُسَھُمْ ﴾ ''اپنی ہلاک کررہے ہیں۔' یعنی جہاد سے جی چرا کر پیچے بیٹھ رہے' جھوٹ بولنے اور خلاف واقع خبر دینے پراپنے آپ کو ہلاکت ہیں ڈال رہے ہیں۔ ﴿ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اِنْھُمْ لَکُنِ بُونَ ﴾ ''اوراللہ جانتا ہے کہ وہ یقینا جھوٹے ہیں'۔ یہ عمل منافقین کے لیے ہے جوغ وہ ہوک میں رسول الله سَنَّ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِهِ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّنِينَ صَلَقُوا وَتَعْلَمَ مَا لَلُهُ عَنْكَ اللهُ عَنْ يَالِمُ وَاللّهُ وَ الْمَعُومِ الْلَاحِ وَ الْمَعُومِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَ الْمَعُومِ اللهُ عَنْ اللهُ اور يَمُ آخِتَ بِنَ اللهُ اور يَمُ آخِتَ بِنَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَ الْمَعْمِ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللهُ وَ الْمَعْمِ وَ الْمَعْمِ وَ اللّهُ وَ الْمَعْمِ وَ الْمُعْمِ وَ الْمُعْمِ وَ اللّهُ اللهُ وَ الْمَعْمِ وَ اللّهُ وَ الْمَعْمِ وَ الْمُعْمِ وَ اللهُ اللهُ وَ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَهُمُ فِي رَيْجِهِمُ يَتَرَدُّونَ ۞

الى دوائ شك ين برعة دوكردم إلى ٥

﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ ﴾ الله فَ الله فَ آپ سے درگز رفر مایا ''اورآپ سے جو پھے صادر ہوااسے بخش دیا۔ ﴿لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ ''آپ نے نے (انہیں چھے رہ جانے کی) اجازت کیوں دی۔' ﴿ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِیْنَ صَلَا اُورَآ بِ مِنْ اُورَ عَلَمَ الْکَارِیْنَ ﴾ ''حتیٰ کدآپ پروہ لوگ ظاہر ہوجاتے جو سے جیں اور وہ بھی آپ کومعلوم ہوجاتے صَدَ قُواْ وَ تَعْلَمَ الْکَارِیْنَ ﴾ ''حتیٰ کدآپ پروہ لوگ ظاہر ہوجاتے جو سے جیں اور وہ بھی آپ کومعلوم ہوجاتے

جوجھوٹے ہیں۔ 'یعنی ان کوآ زمانے کے بعد معلوم ہوتا کہ پپاکون اور جھوٹا کون ہے' تب آ پاس شخص کا عذر قبول فرماتے جواس کا ستی نہیں ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمانے جواس کا ستی نہیں ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمانے کا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اپنے جان و مال کے ذریعے ہے جہاد ترک کرنے کی اجازت طلب نہیں کرتے' بلکہ بغیر کسی عذر کے جہاد ترک کرنے کی اجازت ما نگانا تو کہا' بغیر کسی ترغیب کے ایمان اور بھلائی میں ان کی رغیت انہیں جہاد پر آمادہ رکھتی ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ ﴾ بِالْهُتَقِیْنَ ﴾ ' اور اللہ متین کو خوب جانتا ہے'' پس وہ انہیں اس بات کی جزادے گا کہ انہوں نے تقوی کو قائم رکھا متین کے بارے میں بیاللہ تعالیٰ کا علم ہی ہے کہ اس نے آگاہ فرمایا کہ ان کی علامت سے کہ وہ جہاد چھوڑ نے کی اجازت نہیں ما تگتے۔ ﴿ اِنّٰهَا یَسْتُمُافِونُکُ کُلُومِنُونُ کَ بِاللّٰہِ وَ الْمُرْونِ وَ الْرَائِمِينَ گُومِنُونُ کَ بِاللّٰہِ وَ الْمُرْونِ ہُمِیں ہے اس کے جمال کی میں پڑے ہوئے ہیں'' یعنی ان کے بیں جو اللہ اور یقین صادق نہیں ہے اس کے بھلائی میں ان کی رغبت بہت کم ہے۔ قبال کے بارے میں وہ برد کی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جاجت محسوں کرتے ہیں کہ وہ قبال ترک کرنے کی اجازت طلب کریں۔ میں وہ برد کی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جاجت محسوں کرتے ہیں کہ وہ قبال ترک کرنے کی اجازت طلب کریں۔ میں وہ برد کی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ این شک میں متر دور ہے ہیں۔''

وكو أرادوا الْحُرُوج لاَعَنَّوا لَهُ عُنَّوا لَهُ عُنَّةً وَلَكُنْ كَرِةَ اللهُ انْبِعاثَهُمُ اوراكراداده كرتے وه تفخ كا قضرور تياركرتے اس كے ليے بحصابان كين نيں پندكيا الله نان كا النف (جان) كا فَتَبَّطَهُمُ وَ قِيْلُ اقْعُلُ وَا صَعَ الْقُعِلِ يُنَ ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَّا زَادُوكُمُ لَعَنَّظُهُمُ وَ قِيْلُ وَكُمْ الْقُعِلِ يُنَ ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَّا زَادُوكُمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عُولَى عَنَا اللّهُ عُولَى عَنَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله تبارک و تعالیٰ بیان فرما تا ہے جہاد ہے جی چرا کر پیچھےرہ جانے والے منافقین کی علامات اور قرائن ہے ظاہر ہوگیا ہے کہ جہاد کے لیے نگلنے کا ان کا ارادہ ہی نہ تھا اور ان کی وہ معذر تیں جووہ پیش کر رہے ہیں سب باطل ہیں ، کیونکہ عذر جہاد کے لیے نکلنے ہے تب مانع ہوتا ہے جب بندۂ مومن پوری کوشش کر کے جہاد کے لیے نکلنے التَّوْنِية ٩

کتمام اسباب استعال کرنے کی سعی کرتا ہے پھر کسی شری مانع کی وجہ سے جہاد کے لیے نکل نہیں سکتا تو یہی وہ خص ہے جس کا عذر قبول ہے۔ ﴿ وَ ﴾ 'اور' بیمنافقین ﴿ کَوْ اَدَادُوا الْحُرُوجِ لَا عَنَّوُوا لَهُ عُمَّا وَ ﴾ 'اگر نگلے کا ارادہ کرتے' تو اس کے لئے ضرور پچھسامان تیار کرتے' یعنی وہ تیار کی کرتے اور ایسے تمام اسباب عمل میں لاتے جوان کے بس میں تھے۔ چونکہ انہوں نے اس کے لیے تیار کنہیں کی اس لئے معلوم ہوا کہ ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہی نہ تھا ﴿ وَ لَكِنْ كُرُو اللّٰهُ انْ بِعَالَتُهُمْ ﴾ 'لیکن اللّٰہ نے پہند نہیں کیاان کا اٹھنا' 'یعنی ان کا جہاد کے لیے تمہارے ساتھ نکلنا اللہ تعالی کونا پہند ہوا ﴿ وَفَيَبَّطَهُمْ ﴾ 'سوروک دیاان کو' اللہ تعالی نے قضا وقد رکے ذریع سے ان کو جہاد کے لیے نکلنے سے باز رکھا۔ اگر چہاللہ تعالی نے ان کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا اور اس کی ان کو ترغیب بھی دی اور وہ ایسا کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے۔ مگر اللہ تعالی نے اپنی حکمت کی بنا پر ان کی اعانت نہ فرمائی' اس نے ان کو ایپ حال پر چھوڑ دیا اور ان کو جہاد کے لیے نکلنے سے باز رکھا۔ ﴿ وَ قِیْلَ اقْعُدُنُوا مِنْ فَا اَوْلُ کُسْ کُولُوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹے رہو۔ اللہ عیں بیٹی کو توں اور معذوروں کے ساتھ بیٹے رہو۔ اللہ بیٹے دولوں کے ساتھ ' یعنی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹے رہو۔ اللہ علی بیٹے دولوں کے ساتھ ' یعنی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹے رہو۔

پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ کُو خُرَجُواْ فِیْکُمُ مَّمَا زَادُوکُمُهُ إِلَّا
خَبَالًا ﴾ ''اگروہ تہبارے ساتھ نکلتے تو تہبارے نقصان ہی میں اضافہ کرتے'' (خَبالًا) لیمیٰ ''نقصان' ﴿ وَ لَا اَوْضَعُواْ خِلْکُمُهُ ﴾ ''اور گھوڑے دوڑاتے تہبارے درمیان' یعنی تہبارے درمیان فتنہ و فساد ہر پاکرنے کی کشش کرتے اور تہباری متحد جماعت میں تفرقہ پیدا کرتے۔ ﴿ یَبْعُوْنَکُمُ الْفِتْنَةَ ﴾ 'بگاڑ کرانے کی تلاش مین' لیمنی وہ تہبارے درمیان فتنہ ہر پاکرنے اور تہبارے لیمنی نہا ہوئی کہ ہم ہیں۔ ﴿ وَفِیْکُمُ ﴾ ''واسوی کرتے ہیں ان کے لئے'' لیمن ان کے ایمن ان کے لئے'' لیمن ان کے دو تہبیں تنہا چھوڑ دیے' تہبارے درمیان فتہ ڈالنے ان کی بات کر ہوں کے بہت جریص ہیں اور تم میں کچھوٹ ایسے بھی ہیں جو اور تہبیں تنہا جھوڑ دیے' تہبارے درمیان فتہ ڈالنے اور تہبیں تنہا جھوڑ دیے' تہبارے درمیان فتہ ڈالنے ان کی بات کو تول کرتے ہیں اور ان کو اپنا خیر خواہ مجھتے ہیں' تو کیا آپ اندازہ نہیں کر سے کہ اگر وہ جہادے لیے ان کی بات کو تول کرتے ہیں اور ان کو اپنا خیر خواہ سجھتے ہیں' تو کیا آپ اندازہ نہیں کر سے کہ اگر وہ جہادے لیے ان کی بات کو تول کرتے ہیں اور ان کو اپنا خیر خواہ سجھتے ہیں' تو کیا آپ اندازہ نہیں کرسے کہ آگر وہ جہادے لیے ان کی بات کو تول کرتے ہیں اور ان کو اپنا خیر خواہ سجھتے ہیں' تو کیا آپ اندازہ نہیں کرسے کہ آگر وہ جہادے لیے ان کی بات کو تول کرتے ہیں اور ان کو اپنا خیر خواہ سجھتے ہیں' تو کیا آپ اندازہ نہیں کرسے کہ آگر وہ جہادے لیے اللہ ایمان کے ساتھ نگلتے تو آئیں کتنا زیادہ فتصان پہنچنا ؟

پس الله تعالیٰ کی حکمت کتنی کامل ہے کہ اس نے ان کو اس سے بازر کھا اور الله تعالیٰ نے اپنے موشن بندوں پر رحم اور لطف وکرم کرتے ہوئے ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے سے ان کوروک دیا' تاکہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں جس سے ان کوکوئی فائدہ چینچنے کی بجائے نقصان پہنچتا۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِیْتُم ۖ بِالظّٰلِمِیدُن ﴾'اور اللہ ظالموں کوخوب جانتا ہے۔'' پس وہ اپنے بندوں کوتعلیم دیتا ہے کہ وہ کیسے ان کی فتنہ پردازی ہے بچیں' نیز وہ ان مفاسد کو واضح کرتا ہے جو ان کے ساتھ میل جول سے پیدا ہوتے ہیں' نیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فر مایا کہ پہلے بھی ان

اعْلَمُ ا

کی شرانگیزی ظاہر ہو چکی ہے۔ ﴿ لَقَنِ الْبُعَغُو الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ' وہ اس ہے پہلے بھی بگاڑ تلاش کرتے رہے ہیں' یعنی جب تم لوگوں نے مدینہ کی طرف ججرت کی تواس وقت بھی انہوں نے فتندا تھانے کی بھر پورکوشش کی تھی۔ ﴿ وَ قَلْبُوا لَكَ الْاُمُورَ ﴾ '' اورا لٹتے رہے ہیں آپ کے کام' بعنی انہوں نے افکارکوالٹ پلٹ کرڈالا' تہماری دعوت کونا کام کرنے اور تہمیں تہا کرنے کے لیے حیارسازیاں کیس اوراس ہیں انہوں نے کی قتم کی کوتا ہی نہیں کی۔ ﴿ حَتّٰی جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ کُرِهُونَ ﴾ '' یہاں تک کرت آگیا اوراللہ کا حکم غالب نہیں کی۔ ﴿ حَتّٰی جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ کُرِهُونَ ﴾ '' یہاں تک کرت آگیا اوراللہ کا حکم غالب ہوگیا اوروہ ناخوش تھے' ایس ان کی تمام سازشیں ناکام ہوگئیں اوران کا باطل صحل ہوگیا۔ سواس قتم کے لوگ ای توا اہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کوان سے بیخے کی تلقین کرے اوراہل ایمان ان کے پیچھے رہ جانے کی پروا فیکریں۔

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّقُولُ اكْنَنُ لِي وَلا تَفْتِنِي الْكِرِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا اللهِ اللهِ تَنْ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اوران منافقین میں کچھ وہ بھی تھے جو جہاد میں نہ جانے کی اجازت ما تکتے تھے اور بجیب و فریب قتم کے عذر پیش کرتے تھے کوئی یہ کہتا تھا ﴿ انْحَدَّن بِیْ ﴾ '' بجھے (بیچھ رہنے کی ) اجازت دیجئے۔' ﴿ وَ لَا تَفْعِیْ ﴾ '' اور مجھے (گھرے نکلنے کے باعث) فقتے میں نہ ڈالئے۔'' کیونکہ جب میں بنی اصفر (رومیوں) کی عورتوں کو دیکھوں کا تو صبر نہیں کر سکوں گا۔ جبیبا کہ جد بن قیس نے کہا تھا۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس کا براکرے اس کا مقصد محض ریا اور نفاق تھا اور وہ اپنی زبان سے ظاہر کرتا تھا کہ اس کا مقصد اچھا ہے اور جہاد میں نکلنے سے وہ فتند اور شریاں مبتلا ہو جائے گا اوراگروہ جہاد کے لیے نہ جائے تو عافیت میں ہوگا اور فتنہ ہے تحفظ وار ہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جمود کا پول کھو لتے ہوئے فرما یا ﴿ اللّٰ فِی الْفِیْدُیٰ سَقُطُواْ ﴾ '' خبر داروہ تو گراہی میں پڑھیے''اگر یہ مان محمود کا پول کھو لتے ہوئے فرما یا ﴿ اللّٰ فِی الْفِیْدُیٰ سَقُطُواْ ﴾ '' خبر داروہ تو گراہی میں پڑھیے''اگر یہ مان اوروہ ہے اللہ تعالیٰ اوراس کے بہت بڑے ہو جھوا تھا نے کی جمارت ۔ رہا جہاد کے لیے نکلیٰ تو جہاد کے لیے نکلے میں نہ نکلے کی نبیت بہت تھوڑے مفاسد ہیں اوروہ بھی محفل متو ہم ہیں۔ بہت تھوڑے مفاسد ہیں اوروہ بھی محفل متو ہم ہیں۔ بہت تھوڑے مفاسد ہیں اوروہ بھی محفل متو ہم ہیں۔ بہت تھوڑے مفاسد ہیں اوروہ بھی محفل متو ہم ہیں۔ بایں ہمداس قائل کا مقصد ہیں ہے نکلے میں نہ نکلے کی نبیت بہت تھوڑے مفاسد ہیں اوروہ بھی منوبی کے بھی نہیں ان کے لیے گوفال می مانو ہیں کہ جہنم گھررہی ہے کا فرول کو'' جہنم سے ساتے ہوئے فران کے لیے گوفال میں ہے نہ بھا گے کران کے لیے گوفی جانے بناہ اور کوئی مفرنیں' جہنم ہے ان کے لیے گوفیا میں ہے نہ نہا۔۔۔۔

اِنُ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُهُمُ وَاِنَ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوا قَلُ اَخَلُنَا اللهِ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوا قَلُ اَخَلُنَا الرَّبَيْقَ عِنَ الْمَوْنَ عِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں بیرواضح کرتے ہوئے کہ وہی تقیقی دشمن اوراسلام کے خلاف بغض رکھنے والے ہیں ....... فرما تا ہے ﴿ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ ﴾ ''اگر پنچ آپ کو کوئی بھلائی' مثلاً فتح و نفرت اور دشمن کے خلاف آپ کی کامیابی ﴿ تَسُونُهُ هُمْ ﴾ '' تو ان کو بری لگتی ہے۔' یعنی ان کو غز دہ کردیت ہے ﴿ وَلِنُ تُصِبُكَ مُصِیبَةٌ ﴾ '' اوراگر آپ کو پہنچ کوئی مصیبت' مثلاً آپ کے خلاف دشمن کی کامیابی ﴿ یَقُولُوا ﴾ '' تو کہتے ہیں۔' آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے سلامت دہنے کی بنا پر نہایت فخر سے کہتے ہیں: ﴿ قَلُ اَ خَلُنَا اَ لَى حَلَى اَلَّهُ وَلَوْا وَ مُنْ اَخَلُنَا اَ مُرَنَا مِنْ قَبُلُ ﴾ ہم نے اس سے پہلے اپنا بچاؤ کر لیا تھا اور ہم نے ایسار ویہ رکھا جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں وہ خوشیاں کرتے ہوئے' یعنی وہ شی گرفتار ہونے ہے ۔' کے ساتھ اس میں عدم مشارکت برخوش ہوتے ہیں۔ آپ کے مصیبت اور آپ کے ساتھ اس میں عدم مشارکت برخوش ہوتے ہیں۔

الله تبارک و تعالی ان کاس قول کا جواب دیتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ قُلْ لَکُنْ یَّصِیْبُنَاۤ اِلّا مَا کُتُبَ اللّه لَنَا ﴾ ' کہد تیجے! ہمیں وہی پہنچے گا جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے ' یعنی جو پچھاس نے مقدر کر کے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ ﴿ هُوَ مَوْلِلْ مَا ﴾ ' وہی ہمارا کارساز ہے ' ' یعنی وہ ہمارے تمام دینی اور دنیاوی امور کا سر پرست ہے ہیں ہم پراس کی قضا وقد رپر راضی رہنا فرض ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ﴿ وَ عَلَی اللّٰهِ ﴾ ' اور اللّٰه پر' یعنی اکیا لله تعالی ہی پر ﴿ فَلْیکَوَمِنُ لِلّٰ اللّٰهِ ﴾ ' مومنوں کوتو کل کرنا چاہے۔ ' یعنی اہل اللّٰهِ ﴾ ' اور الله پر' یعنی اکیا لله تعالی ہی پر ﴿ فَلْیکَومِنُ لِللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ وَمَا لَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ ہی پر ﴿ فَلْیکَومِنُ لِلّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ ہی پر ﴿ فَلْیکَومِنُ لِلّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ ہی پر ﴿ فَلْیکَومِنُ اللّٰہِ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہوں اور ضرر کو دورکرنے کے لیے اعتماد اور اینے مطلوب و مقصود کی تحصیل کی خاطراسی پر الله الله تعالیٰ پر کھروسہ کرتا ہے وہ بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا اور جو کوئی الله تعالیٰ پر کھروسہ کرتا ہے وہ بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا اور جو کوئی الله تعالیٰ پر کھروسہ کرتا ہے وہ بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا اور جو کوئی الله تعالیٰ پر کھروسہ کرتا ہے وہ بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا اور جو کوئی الله تعالیٰ ہم دوسرے اپنی امیدوں کے حصول میں ناکام رہے گا۔

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلآَ إِحْدَى الْحُسْنَيكِينِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ لَكُمْ مَلَا يَكُمُ مُ

## اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللَّهُ بِعَنَابِ مِّنْ عِنْدِهَ اَوْ بِاَيْدِينَا الله لَهُ يَعْنَا الله عِنْدِهِ مِنْ عِنْدِهَ اَوْ بِاَيْدِينَا الله عِنْداب آپ پاس ہے یا ہارے ہاتھوں ہے فَتَرَبَّصُوْنَ ﴿ فَتَرَبَّصُوْنَ ﴿ فَتَرَبَّصُوْنَ ﴿ فَتَرَبَّصُوْنَ ﴿ لَا اللّٰهِ مِهِ مِحْى تَهَارِكِ مِا تَقَارَكُونَ ﴿ لِهِ اللّٰهِ مِهِ مِحْى تَهَارِكِ مِا تَقَارَكُونَ وَالْ بِينَ ٥ لِهِ اللّٰهِ مِهِ مِحْى تَهَارِكِ مِا تَقَارَكُونَ وَالْ بِينَ ٥ لِهِ مِنْ مِلْ اللّٰهِ مِهِ مِحْى تَهَارِكُ مِا تَقَارَكُونَ وَالْ بِينَ ٥ لِهُ اللّٰهُ مِنْ مُحْمِنَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

آ پان منافقین سے کہدو بیجئے جوتم لوگوں پرمصیبت کا پہاڑٹوٹنے کا انتظار کررہے ہیں'' تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ تم ہمارے بارے میں ایسی چیز کا انتظار کررہے ہوجوماً ل کار ہمارے لئے فائدہ مندہے اوروہ ہے دومیں سے ایک بھلائی''۔

(۱) دشمنول پرفتخ ونصرت اوراخروی اور دنیاوی ثواب کاحصول \_

(۲) شہادت' جومخلوق کے لئے سب سے اعلیٰ درجہاوراللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ارفع مقام ہے۔ اورائے گروہ منافقین! ہم جوتمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے توسط کے بغیر تمہیں عذاب وے گایا ہمیں تم پر مسلط کر کے ہمارے ذریعے ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا' پس ہم تمہیں قتل کریں گے۔

﴿ فَتُوَبِّصُوْلَ ﴾ ' ' پستم منتظر ہو۔' ' پستم ہمارے بارے میں (اس بھلائی کے) منتظر رہو ﴿ إِنَّا مَعَكُمْهُ مُّ تَدَ بِصُوْنَ ﴾ '' ہم تمہارے بارے میں (اس برائی کے ) منتظر ہیں۔''

قُلُ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كُرُهًا كَنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ النَّكُمْ كُنْنُمُ قَوْمًا كَهُ وَمَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ النَّهُ مَ لَقَفْتُهُمْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَ لَقَفْتُهُمْ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللهِ عَلَيْ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اوراس کے رسول کے ساتھ اور نہیں آتے وہ نماز کو گراس حال میں کہ وہ ست ہوتے ہیں وکل ینٹیفیڈن اللہ وکھٹر کیر ہوڈن ﴿ اور نہیں خرچ کرتے وہ مگر ناگواری کے ساتھ ﴿

الله تبارک و تعالی منافقین کے صدقات کے بطلان اوراس کے سبب کاذکرکرتے ہوئے فرما تاہے:﴿ قُلْ ﴾ ان سے کہدد بیج کُو اَنْفِقُوا طَوْعًا ﴾ "خوشی سے خرچ کرو۔" یعنی بطیب خاطر خرچ کرو ﴿ اَوْ کُوْهًا ﴾ "یا

ناخوشی سے 'یاا پنے اختیار کے بغیرنا گواری کے ساتھ خرج کرو۔ ﴿ لَنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ﴾''تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔' اللہ تعالیٰ تمہار ہے کئی کمل کوقبول نہیں کرےگا۔ ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُهُ قُوْمًا فَسِقِیْنَ ﴾' اس لیے کہ تم نافر مان لوگ ہو۔'' یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلے کوگ ہو۔

پھراللہ تبارک وتعالیٰ ان کے فت اوران کے اعمال کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ﴿ وَ مَمَا مَنعَهُمْ اَنْ عُمْهُمْ لَقَطْتُهُمْ لِلّا اَنْهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾' اورنیس موقوف ہواان کے خرج کا قبول ہونا' گر انٹھکم لَقظتُهُمْ لِلّا اَنْهُمُ کَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾' اورنیس موقوف ہواان کے قبول ہونے کی شرط ہے اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار کیا' ۔ ایمان تمام اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے اور یہ لوگ ایمان اور عمل صالح سے محروم لوگ ہیں حتی کہ جب یہ لوگ نماز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بڑ من بدنی عباوت ہے ۔۔۔۔۔۔ بڑ من عالی کے کھڑے ہوئے وک کھڑے ہیں تو کسمساتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیر حالت بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ وَ لَا يُأْتُونَ الصَّلُوةَ إِلَّا وَ هُمْ کُوهُونَ ﴾''اورنمازکو آئے ہیں تو ست وکائل ہوکر۔' یعن نماز کے لیے بوجھل پن کے ساتھ اٹھتے ہیں چونکہ نماز ان پرگراں گزرتی ہے' اس لئے نماز پڑھنان کے لئے بہت ہی مشکل ہے۔ ﴿ وَ لَا يُنْفِقُونَ اِلاّ وَ هُمْ کُوهُونَ ﴾''اورخرج کرتے ہیں تو ناخوتی ہے۔ ان لوگوں کی ندمت کی انتہا ہیں تا نوٹ ہونے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں۔۔۔ ہوان جیے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں۔

بندے کے لیے مناسب میہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آئے تو نشاط بدن اور نشاط قلب کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہواور جب وہ اللہ تعالی کے رائے میں خرج کرے تو انشراح صدر اور ثبات قلب کے ساتھ خرج کرے اور امیدر کھے کہ اللہ تعالی نے اے آخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا ہے اور صرف ای ہے ثواب کی امیدر کھے اور منافقین کی مشابہت اختیار نہ کرے۔

فَلَا تُعْجِبُكَ اَمُوالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّهَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُعَنِّبَهُمْ لِهَا لِي لَكُ اللّهُ لِيُعَنِّبَهُمْ لِهَا لِي نَهِ اللّهُ اللّهُ لِيعَنِّبَهُمْ وَهُمْ كُورُونَ ﴿ وَلَي اللّهِ لِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ہا غاری یا کوئی اور کھس بیٹنے کی جگہ تو ضرور بھاگ جائیں وہ اس کی طرف رساں تڑاتے ہوئے 🔾

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان منافقین کا مال اور اولا د آپ کو تجب میں نہ ڈالے کیونکہ یہ کوئی قابل رشک بات نہیں۔ مال اور اولا دکوا ہے رب کی رضا پر ترجیح دی اور اس کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا ارتکاب کیا 'فر مایا: ﴿ إِنَّهَا يُوبِيْنُ اللّٰهُ لِيُعَيِّلِ بَهُمْ لِيها فَى الْحَيْوةِ اللّٰ نُیّا کُنْ اللّٰه کُلِیتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذا بدے۔ 'بہاں عذا ب مراد وہ مشقت اور کوشش ہے جواسے حاصل کرنے میں آئیس برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس میں دل کی تنگی اور بدن کی مشقت ہے۔ اگر آپ اس مال کے اندر موجود ان کی لذات کا مقابلہ اس کی مشقتوں سے کریں تو ان لذتوں کی ان مشقتوں کے ساتھ کوئی نبست ہی نہیں اور ان لذات کا مقابلہ اس کی مشقتوں سے کریں تو ان لذتوں کی ان مشقتوں کے ساتھ کوئی نبست ہی نہیں اور ان لذات نے چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل کر دیا ہے اس کئے یہ ان کے ایس دنیا ہیں بھی وہال ہیں۔ ان کا سب سے بڑا وہ ال ہیہ ہے کہ ان کا دل انہی لذات مرغوبات ہیں ان کے قلب ہیں آخرت کے لیے کوئی جگر نہیں اور یہ چیز اس بات کی موجب ہے کہ بیلوگ دنیا سے مرغوبات ہیں ان کے قلب ہیں آخرت کے لیے کوئی جگر نہیں اور یہ چیز اس بات کی موجب ہے کہ بیلوگ دنیا سے اس حالت ہیں ان کی جان کیا کہ ان کاروبیا نکارو یہ کوئی گوڑوئی کا آور جب ان کی جان کیا تو وہ کافر ہی ہوں۔ ' اس حالت ہیں ان کی جان کیا کہ کہ ان کاروبیا نکارو یہ نکتی اور جب ان کی جان کیا تو دور کوئی ساعذاب ہے جو دائی ہوئی تی تھی اور کہی دور نہ ہونے والی حسرت کا موجب ہیں وہ تب اس عذاب سے بڑھی کوئی سے ختی اور کھی دور نہ ہونے والی حسرت کا موجب ہے؟

TRO

ہےوہ ثابت قدمی پر قادر ہوں۔

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّلَاقَةِ فَإِنَ الْعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَلِنَ لَّمُ اوربعن ان مِن عود مِن كَلْمُ فَن رَحْمَ اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن رَحْمَ اللهُ مِن فَضُلِه وَ رَسُولُ لَهُ لا وَ وَاللهِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ مِن فَضُلِه وَ رَسُولُ لَهُ لا وَ وَاللهِ اللهُ اللهُ

لعنی ان منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جوصد قات کی تقسیم میں آپ کی عیب جوئی اوراس بارے میں آپ پر تقید کرتے ہیں اوران کی تقید اور نکتے ہینی کسی سے مقصد کی خاطر اور کسی رائے رائے کی بنا پڑنیں ہے بلکہ ان کا مقصد تو صرف بیہ کہ انہیں بھی کچھ عطا کیا جائے۔ ﴿ فَانُ اُعْطُوٰ اِ مِنْهَا رَضُوْ اَ وَاِنْ لَکُمْ یُعُطُوٰ اِ مِنْهَا آلَا الله مُعُمُونَ کُور ہے کہ انہیں بھی کچھ عطا کیا جائے۔ ﴿ فَانُ اُعْطُوٰ اِ مِنْهَا رَضُوْ اَ وَاِنْ لَکُمْ یُعُطُوٰ اِ مِنْهَا آلَا الله مُعُمُّونَ کُور ہے ہیں اور اگر نہ دیا جائے ان کو تو جب ہی وہ یا خوش ہوجاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے ان کو تو جب ہی وہ ناخوش ہوجاتے ہیں'۔ حالا نکہ بندے کے لئے مناسب نہیں کہ اس کی رضا اور تا راضی دنیا وی خواہش نفس اور کسی ناخوش ہوجاتے ہیں'۔ حالا نکہ بندے کے لئے مناسب نہیں کہ اس کی خواہشات اپنے رب کی رضا کے تابع ہوں جیسا کہ نبی مُنافِیْ فِی ایک نُور ہوا تابع ہوں جیسا کہ نبی مُنافِق کُور ہوں جو میں ہو کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔' شیم مومی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔' شیم مومی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔' شیم مومی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔' شیم مومی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔' شیم مومی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔' شیم مومی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔'

یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ دَصُوْا مَاۤ اَلْتُهُمُّ اللهُ وَ دَسُولُهُ ﴾ آگروه راضی ہوتے اس پر جودیا ان کواللہ نے اوراس کے رسول نے "یعنی آئیس کم یازیادہ جو پچے بھی دیا ہے ﴿ وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ ﴾ ''اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے "اوراس نے جو پچھ ہماری قسمت میں رکھا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ آئیس چا ہے کہ وہ یہ کہ کراللہ تعالی کے فضل واحسان کی امیدر کھیں ﴿ سَیْوُ تِیْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَسُولُ لَهُ لَا اَللّٰهِ اللّٰهِ وَنَ فَضْلِهِ وَ دَسُولُ لَهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ لَا اللّٰهِ عَنْ فَضْلِهِ وَ دَسُولُ لَهُ لَا اَللّٰهِ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَسُولُ لَهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَسُولُ لَهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

شرح السنة عديث: ١٠٤

إِنَّهَا الصَّدَقَ لِلْفُقْرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِبلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الصَّدَوب الصَّدَقِيرون اللهِ وَالْمُولَّ عَلَيْهَا وَالْمُولَّ عَلَيْهَا وَالْمُولَّ عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهِ وَالْمُولَ عَلِيهِمْ فَوْرَيْنَ اللّهِ وَالْمُولَ عَلِيهِمْ فَوْرَيْنَ اللّهِ وَالْمُنِي اللّهِ وَالْمُنِي اللّهِ وَالْمُنِي فَوْلِيضَةً وَرِيْضَةً وَرِيْنَ السَّمِيلِ اللّهِ وَالْمِن السَّمِيلِ فَوْلِيضَةً وَرِيْضَةً وَرِيْضَةً وَرِيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَل

مِن اللهِ والله عليم حليم اللهِ الله عليم الله الله الله عليم الله عليم الله عليه الله عليه الله عليه الله علي

پھراللہ تعالی نے صدقات واجبہ کی تقسیم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِنَّهِ الصَّلَ قُتُ ﴾ "صدقات وخیرات' بینی زکوق واجب ……اوراس کی دلیل میہ کہ مستحب صدقات ہرایک شخص کو دیئے جاسکتے ہیں' ان صدقات کوخرچ کرنے کے لیے کسی کوخف نہیں کیا گیا۔ جب کہ صدقات واجبہ صرف ان لوگوں پرخرچ کئے جا کیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کے مصرف کو صرف انہی لوگوں میں محدود رکھا ہے۔ ان کی آٹھ اصاف ہیں۔

- (۲۱) فقراء وساکین اس مقام پرید دوالگ اقسام بین جن بین تفاوت ہے فقیر سکین سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے کی جا در ابتداء کا طریقہ مند ہوتا ہے کی چاکہ اللہ تعالیٰ نے ان اصناف کے ذکر کی ابتداء '' فقیر'' سے کی ہے اور ابتداء کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے سب سے اہم چیز کا' پھر اس سے کم تر مگر دوسروں سے اہم تر کا بیان ہوتا ہے۔ فقیر کی بیہ تفیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے مرادوہ خفس ہے جس کے پاس پھے نہ ہویا جس سے کفایت ہو سکتی ہو اس کے پاس کفایت سے نوش کی اس کے پاس کوری کفایت موجود نہ ہو'کیونکہ اگر اس کے پاس پوری کفایت موجود نہ ہو'کیونکہ اگر اس کے پاس فقراء اور مساکین کواتی ذکو ۃ دی جائے جس سے ان کا فقر و فاقہ اور مسکنت زائل ہوجائے۔
- (۳) وہ لوگ جوصد قات کی وصولی وغیرہ کے کام پر مامور ہوں اور بیدہ لوگ ہیں جوصد قات کے خمن میں کسی ذمہ داری میں مشغول ہوں' ان کی وصولی کرنے والے صدقات کے مویشیوں کو چرانے والے ان کے نقل وحمل کا انتظام کرنے والے اور صدقات کا حساب کتاب لکھنے والے سب' عاملین'' کے زمرے میں آتے ہیں ...... لہذا ان کو ان کے کام کا معاوضہ صدقات میں سے دیا جائے اور بیان کے کام کی اجرت ہے۔
- (س) وه لوگ جن كى تاليف قلب مطلوب ہو۔ ( مُوَ لَقَفَةُ الْقُلُوبِ ) ہے مرادوہ لوگ ہیں جن كى اپنی قوم میں

اطاعت کی جاتی ہے جس کے اسلام قبول کرنے کی امید ہویا جس کے شرکا خوف ہو کیا جس کوعطا کرنے ہو تا جس کو عطا کرنے ہو تا ہو یا اس جیسے کی اور شخص کے اسلام قبول کرنے کی توقع ہو یا سی ایسے شخص سے صدقات وصول ہونے کی توقع ہو جو صدقات ادانہ کرتا ہو۔ اس صورت میں ہویا کئی آئے قبہ فرا کہ گائے گئے قبہ گاؤ بھٹ کو صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے جس میں کوئی مصلحت اوران کی تالیف قلب مطلوب ہو۔

(اول) وہ قرض دار جنہوں نے لوگوں کے درمیان سلح کرانے کے لیے قرض اٹھایا ہو۔اس کی صورت

یہ ہے کہ دوگر وہوں کے درمیان کوئی فتنہ یا فساد پھیل جائے تو وہ آ دمی ان دونوں کے درمیان پڑکران

کے مابین سلح کرواکران میں سے سی ایک کی طرف سے یاسب کی طرف سے مالی تاوان اداکر دے۔
اس قتم کے قرض دار پرزگو ہ کی مد میں سے خرج کیا جاسکتا ہے تا کہ اس کے لیے زیادہ نشاط آنگیز اور

اس کے عزم کے لیے زیادہ قوت کا باعث ہو۔ وہ اگر چہ مال دار بھی ہو تب بھی اسے زکو ہ کی مد میں
سے عطاکیا جاسکتا ہے۔

(ٹانی) دوسری قتم کا قرض داروہ ہے جس نے کسی ذاتی ضرورت کی بنا پر قرض لیا مگر وہ عسرت کی وجہ سے قرض واپس نہ کرسکا۔ تو اسے صدقات میں سے اتنا مال عطا کیا جائے جس سے اس کے ذمہ سے قرض ادا ہوجائے۔

(2) الله تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے والے۔ یہ وہ مجاہدین ہیں جو رضا کا رانہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں جن کا نام ہا قاعدہ فوج میں درج نہیں۔ان کوز کو ق کی مدیس سے اتنامال عطا کیا جاسکتا ہے جو جہاد میں اس کی سواری اسلحہ اور اس کے اہل وعیال کی کفالت کے لیے کافی ہوتا کہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ یوری طرح سے جہاد میں شریک ہوسکے۔

بہت سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر روزی کمانے پر قدرت رکھنے والاشخص اپنے آپ کوطلب علم کے لیے

وقف کر دے تو اسے بھی زکو ہ میں سے مال دیا جائے۔ کیونکہ حصول علم بھی جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، نیز بعض فقہا کہتے ہیں کہ کسی فقیر کوفریضہ حج کی ادائیگی کے لیے زکو ہ میں سے مال عطاکیا جاسکتا ہے۔ مگربیقول محل نظر ہے۔ <sup>®</sup>

(۸) مسافر اور یہاں مسافر سے مرادوہ غریب الوطن ہے جواپنے وطن سے دور پردیس میں منقطع ہوکررہ گیا ہو۔اسے زکوۃ کی مدمیں سے اتنامال عطاکیا جاسکتا ہے جواسے اپنے وطن پہنچانے کے لیے کافی ہو۔ یہ آٹھ قتم کے لوگ ہیں صرف انہی کوزکوۃ دی جاسکتی ہے ﴿ فَوِیْضَاتٌ قِسِنَ اللّٰہِ ﴾ ''اللّٰدی طرف سے مقرر کردیے گئے ہیں۔'' یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوفرض اور مقرر کیا ہے اور فریضہ زکوۃ اس کے علم اور اس کی حکمت کے تابع ہے۔واضح رہے کہ صدقات کے بیہ آٹھ مصارف دوا مورکی طرف راجع ہیں۔

(۱) و و صحص جے اس کی حاجت اور فائدے کے لیے زکو ہ دی جاتی ہے، مثلاً فقیرا ورسکین وغیرہ۔

(۲) وہ خص جے اس لئے ذکو ۃ دی جاتی ہے کہ سلمانوں کواس کی ضرورت و حاجت ہوتی ہے اور اسلام کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال داروں کے مال میں سے بید حصہ عوام و خواص اسلام اور مسلمانوں کی ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مگر مال دارلوگ اپنے مالوں کی زکو ۃ ضیحے معنوں میں شرعی طریقے ہے ادا کریں تو مسلمانوں میں کوئی فقیر نہ رہے اور اسی طرح زکو ۃ سے اتنامال جمع ہوسکتا ہے جس سے سرحدوں کی حفاظت کفار کے ساتھ جہاداور دیگر تمام دینی مصالح کا انتظام ہوسکتا ہے۔

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو اُذُنَّ قُلُ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُ اوربعض ان مِن عوده مِن جوايذاء ديت مِن بي كواور كِتِم مِن وه لا كان عبد جين اوه كان عبد جين اوه كان عبد الله كان الله عن يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ الله يَوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ الله يَقِين ركاتا عومون (كا باقل) پراور رضت جان كے ليے جوايان لائم مِن عن وَ الله يَقْوَلُونَ بِالله وَ الله يَوْلُونَ بِالله لهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ قَنَابٌ اللهُمُ عَنَابٌ عَلَيْهُمُ عَنَابٌ اللهُمُ عَنَابٌ اللهُمُ عَنَابٌ اللهُمُ عَنَابٌ اللهُمُ عَنَابٌ اللهُمُ عَنَابٌ عَنِي مِنْ اللهُمُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَلَابٌ عَنَابٌ عَنَابُ اللهُمُ عَنَابٌ عَنِي اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابُ عَنَابٌ عَنَابُ اللهُمُ عَنَابٌ عَنَابُ عَنَابُ اللهُمُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابٌ عَنَابُ عَلَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابُ عَنَابٌ عَنَابُ عَنَابُ عَلَيْ عَنَابُ عَنْ عَنَابُ عَنَ

کین ان کی بنیادسنن ابی داود وغیرہ کی ایک روایت ہے جس کی روسے جج وغرہ پرز کو ۃ کی رقم صرف کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ شخ البانی رحمہ اللہ نے اسے سیح کہا ہے کین اس میں عمرہ کے ذکر کوشا ذقر اردیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ارواء الغلیل ۳۷۲۱۳) علاوہ ازیں صحابہ میں سے حضرت این عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت الله عباس الله میں اس کے قائل بیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیئے راقم کی کتاب ''زکو ۃ' عشر اور صدقة الفطر۔'' ص ۱۰۳ میں مطبوعہ وارائسلام۔ (ص یہ)

विका

لَكُمْ لِلْيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ أَنَ يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا تہارے مانے تاکہ راضی کریں تہمیں عالاتکہ اللہ اور اسکا روہ تن دار ہے اسکا کہ وہ اس کوراضی کریں اگر ہیں وہ مُؤْمِنِیْنَ ﴿ اَلَمُ یَعْلَمُوْ ٓ اَنَّهُ مَنْ یُتُحادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَانَّ لَهُ مؤن کی نہیں معلوم ہوا آئیں کہ ہے قل جو خالف کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو باشہ اس کے لیے ہے فار جھاتم کی بحیث رہے گا وہ اس میں نہ ہے رسوائی بہت بری © آگر جہم کی بحیث رہے گا وہ اس میں نہ ہے رسوائی بہت بری ©

- (۱) ان میں سب سے بری بات میہ ہے کہ وہ اپنے نبی (منگائی اُم) کو ایذ این بچاتے ہیں جوان کی رہنمائی اور ان کو ہلاکت اور شقاوت کے گڑھے سے نکال کر ہدایت اور سعادت کی راہ پرگامزن کرنے کے لیے تشریف لائے۔
  - (٢) وهاس ایذارسانی کوکوئی اجمیت نہیں دیتے تھے یہ مجرد ایذا رسانی پرایک قدرزائد ہے۔
- (٣) وہ نبی کریم مُنافِیْمَ کی عقل و دانش میں عیب نکا لئے تھے آپ کو عدم ادراک اور سے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز ندکر سکنے کی صفات سے متصف کرتے تھے۔ حالانکدآپ مخلوق میں سب سے زیادہ عقل کامل سے بہرہ مند بدرجہ اتم ادراک کے حامل عمدہ درائے اور روشن بصیرت رکھنے والے تھے۔ بنابریں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ قُلُ اُدُنُ خَیْرِ لَکُمْ ﴾ ''آپ کہد دیجئے' کان بین تمہاری بہتری کے لئے'' یعنی جوکوئی بھلی اور کچی بات کہتا ہے آپ مَنگُونی اسے تبول فرما لیتے بیں۔ رہا آپ کا صرفِ نظر کرنا اور جھوٹے عذرات پیش کرنے والے منافقین کے ساتھ تی سے پیش نہ آنا' تو یہ آپ کی کشادہ ظرفی' ان کے جھوٹے عذرات پیش کرنے والے منافقین کے ساتھ تی سے پیش نہ آنا' تو یہ آپ کی کشادہ ظرفی' ان کے

معاطیم میں عدم اہتمام اور اللہ تعالیٰ کے اس عکم کی اطاعت کی بناپر تھا۔ ﴿ سَيَعْوِلْفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَهُ تُوسِي اللّٰهِ وَلَا عَنْهُمْ وَجُسُ ﴾ (التوبه: ٥٥٩) ''جبتم والحی اوٹو گے توبیہ منافقین قسمیں کھائیں گئا تاکہ تم ان سے صرف نظر کرہ کپر تم ان کے معاطے کونظر انداز کر دو کیونکہ وہ ناپاک بین ' رہی یہ حقیقت کہ آپ بنگا ہے کہ ان سے رف بیل کیا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے تواس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ يُوُونُ بِاللّٰهِ وَيُؤُونُ لِلْمُؤُونِيْنَ ﴾ 'دُولِيْنِينَ کرتا ہے اللہ بِراور لِيْنِينَ کرتا ہے مومنوں کی بات تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ يُوُونُ بِاللّٰهِ وَيُؤُونُ لِلْمُؤُونِيْنِينَ ﴾ 'دُولِيْنِينَ کرتا ہے اللہ بِراور لِيْنِينَ کرتا ہے اور تعلیٰ بیا اور وہ سچے اور جھوٹے کوخوب پہچانتا ہے اگر چدوہ بہت ہے ایسے لوگوں ہے صرفِ نظر کرتا ہے جن کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹے بیں اور ان میں سچائی معدوم ہے ۔ موفر نظر بین اور ان میں سچائی معدوم ہے ۔ آپ کی وجہ ہے راہ راست پرگامزن ہوتے اور آپ کے اظال کی پیروی کرتے ہیں۔ رہائل ایمان کے علاوہ وکر کو آنہوں نے اس رحمت کو قبول نہ کیا 'بلہ شکرا دیا اور یوں وہ دنیا وآخرت کے گھائے میں پڑگے۔ وَ الّٰ اِنْ بُنِیْ یُکُونُونَ دَسُولُ اللّٰهِ ﴾' 'اور وہ لوگ جو (قول وفعل کے ذریعے ہے) رسول اللہ کود کھور ہے ہیں۔' والیا میں کے اللہ کی بیروی کرتے ہیں۔ رہائل ایمان کے لیے والی نیمی گناؤ کرت میں۔ اور دنیا میں ان کے لیے دردنا کے عذاب ہے۔' دنیاوآ خرت میں۔ اور دنیا میں ان کے لیے دردنا کے عذاب ہے۔' دنیاوآ خرت میں۔ اور دنیا میں ان کے لیے دردنا کے عذاب ہے۔ کہ آپ کودکھ پنچانے والے اور آپ کی شان میں گناؤ کی کرنے اور ایذا پہنچانے والے کی حتمی مزائل ہے۔

عذاب حاصل كرليا\_ان كے حال سے الله كى پناه!

يَحْنَارُ الْمُنْفِقُونَ اَنَ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّعُهُمُ بِمَا فِي قَالُوبِهِمْ فَيُلِ وَلَيْنَ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّعُهُمُ بِمَا فَيُ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَل

اس سورہ کریمہ کو (اَلْفَاضِحَة)''رسواکرنے والی سورت' کے نام ہے بھی موسوم کیا گیا ہے کیونکہ اس نے منافقین کے بھید کھولے ہیں اور ان کے رازوں پرسے پردہ اٹھایا ہے۔اللہ تعالی نے''ان میں ہے بعض''۔''ان میں سے بعض' کہہ کر ان کے اوصاف بیان کئے ہیں۔لیکن متعین طور پر اشخاص کے نام نہیں گئے' اس کے دو فائدے ہیں۔

- (۱) الله تعالى "ستار" بوه ايخ بندول ك كنامول كى پرده يوشى كو پسندكرتا بـ
- (۲) ندمت کارخ ان تمام منافقین کی طرف ہے جوان صفات سے متصف ہیں جس ہیں وہ بھی آگئے جو (بلاواسط) مخاطب سے اوران کے علاوہ قیامت تک آنے والے منافقین بھی اس میں شامل ہیں۔
  اس اعتبار سے اوصاف کا تذکرہ زیادہ عمومیت کا حامل اور زیادہ مناسب ہے تاکہ لوگ خوب خاکف رہیں۔
  اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ کَیْنَ لَمْ یَنْتُمِ النّہ لَفِقُونَ وَ الّذِیْنِ فِیْ قُلُوبِهِ هُمَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَرِیْنَ وَ لَنُونِیْنَ کَا لَائِمُ اللّٰهُ وَلَوْلَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَائِمِ کَا اللّٰہِ اللّٰهُ وَلَائِمَ اللّٰهُ وَلَائِمَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَائِمَ کَا اللّٰہ الله واللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّ

'' منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت نازل ہوجوان کو جمّا دے جوان کے دلوں میں ہے'' لیعنی وہ سورت ان کوان کے کرتو توں کے بارے میں آگاہ کرکے ان کی فضیحت کا سامان کرتی ہے اوران کا بھید کھولتی ہے یہاں تک کہ ان کی کارستانیاں لوگوں کے سامنے عیاں ہوجاتی ہیں اور وہ دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاتے ہیں۔

﴿ قُلِ السَّتَهُوْءُوْ ا ﴾ ' كهدوك بنسى مذاق كيے جاؤ' ' يعنی استهزاء اور تسنح كاتمهارا جوروبيہاں پر قائم رہو ﴿ إِنَّ اللّٰهَ مُخْوجٌ مِّمَا تَخُلُ رُوْنَ ﴾ ' الله كھول كررہے گااس چيز كوجس سے تم ڈرتے ہو' اورالله تبارك وتعالیٰ نے اپناوعدہ پوراكر ديا اور بيسورت نازل فرمائی جو ان كرتوت بيان كرك ان كورسواكرتی ہے اوران كراز وں پرسے پردہ اٹھاتی ہے۔ اللہ تبارك وتعالی فرما تاہے: ﴿ وَكَبِينَ سَالْتَهُمْ ﴾ ' اوراگر آپ ان سے دريا فت كريں۔' اس بارے بيس جو وہ مسلمانوں اوران كے دين كی بابت طعن وتشنيع كرتے ہيں۔ ان بيس سے ايک گروہ غزوہ تبوك كے موقع پر كہتا تھا ' 'ہم نے ان جيسے لوگ نہيں ديھے' ان كی مراد نبی اكرم شائليَّ اور آپ كے اصحاب كرام سے ....... ' 'جو كھانے ميں پيؤ زبان كے جھوٹے اور ميدان جنگ ميں برد كی دکھانے والے ہيں' ۔ <sup>1</sup>

جب انہیں یہ بات بیٹی کہ رسول اللہ عَلَیْ اَلْمَ اللهُ عَلَیْ اَللهِ عَلَیْ اَللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تفسير طبري ٢٢٠١٦

ے ﴿ نُعَنِّ بُ طَآبِ فَتَ ﴾ ' تا ہم بعض کوضر ورہی عذاب دیں گے ' ﴿ بِآنَهُمْ ﴾ ' کیونکہ وہ ' یعنی اس سبب ہے کہ ﴿ کَانُوْ اَ مُجْرِ مِیْنَ ﴾ ' وہ گناہ گارتے ' یعنی اپنے کفرونفاق پر قائم ہیں۔ یہ آیات کر بمہاس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جوکوئی اپنا بھید چھپا تا ہے خاص طور پر وہ بھید جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازش اللہ تعالیٰ اس بھید کو کھول دیتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس بھید کو کھول دیتا ہے اس شخص کو رسوا کرتا ہے اور جوکوئی کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت ثابتہ کے ساتھ کی قتم کا استہزا کرتا ہے یا ان کو ناقص گردانتا ہے یا رسول اللہ سکی شخط کے ساتھ کی تا ہے کو وہ اللہ سکی شخط کے بیا ت کو تو بہول ہوجاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکا ہے کرتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہوتم کے گناہ کی تو بہول ہوجاتی ہے خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔

اَلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ صِّنَ بَعْضُهُمْ مِّنَ الْمُعْفِقُ مَا يَالُمُنْكِرِ مَا اللّهُ عُرضٌ مِا اللّهِ عَلَيْ مِن الله عَلَيْ مَا اللّهُ عُرُونِ وَيَقْبِضُونَ آيْلِيكَهُمْ لَسُوا اللّهَ فَنَسِيهُمْ طَانَ وَيَنْهَوْنَ وَيَقْبِضُونَ آيْلِيكَهُمْ لَسُوا الله فَنَسِيهُمْ طَانَ اللهُ الله

اللهُ عَلَيْهُمْ عَنَابٌ مُّقِيْمُ ﴿ اللهُ عَلَالُ مُّقِيْمُ ﴿ اللهُ عَلَالِ مِ وَاكُنَ ٥ اللهُ ٥

موصوف کیا ہے۔ ﴿ نَسُوا اللّٰہ ﴾ 'وہ بھول گئے اللہ کو' ہیں وہ بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ﴿ فَنَسِیَهُم ﴾ ''تو وہ بھی بھول گیاان کو' یعنی ان پر رحمت کرنے ہے۔ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کی تو فیق عطانہیں کر تا اور نہ ان کو جنت میں واخل کرے گا بلکہ وہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں چھوڑ دے گا جہاں ان کو بمیشہ رکھا جائے گا۔ ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ الْفُسِفُونَ ﴾ ''بشک منافق ہی نافر مان ہیں' اللہ تعالیٰ نے فسق کو منافقین میں محصور کر دیا کیونکہ ان کافت دیگر فساق کے فسق سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ ان کو دیا جانے والا عذا ب دوسروں کو دیے جانے والے عذا ب کی نسبت زیادہ بڑا ہے۔ نیز اہل ایمان جب ان کے درمیان رہ رہ تھے تو ان منافقین کے باعث ان کو آ زمائش میں ڈالا گیااور ان سے بیخے کی نہایت بختی سے تا کیدگی گئی۔

﴿ وَعَلَى اللّٰهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّ اَرَنَا دَجَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيْهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُّ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَنَابٌ مُنْفِقِيهُ ﴾ ' وعده دیا ہاللہ نے منافق مرداور منافق عورتوں کواور کافروں کوجہنم کی آگ کا' ہمیشہ رہیں گے اس میں' وہی بس ہان کو' اور لعنت کی ان پر اللہ نے اور ان کے لئے برقر ارر ہنے والاعذاب ہے' اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین اور کفار کوجہنم اور لعنت میں اکٹھا کر دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے' کیونکہ دنیا میں بھی وہ کفر' اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار پر متفق تھے۔

كَالَّذِنْ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْ الْشَكَ مِنْكُمْ قُوّةً وَّاكُثْرَ اَمُوالًا وَّ اَوْلَادًا اللهِ وَمَانُو!) الولوں كا طرح بوجتم على به به وئ تقوه ذياده ختام عقوت ميں اور زياده تع مال اور اولاد ميں۔
فَالسَّتَهْتُعُو الْ بِخَلَاقِهِمُ فَالسَّتُهُتُعُ ثُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا السَّتُهُتِعَ الَّذِنِينَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

كه ظلم كرتا ان ير كين تھ وہ اپني بي جانوں پرظلم كرتے ٥

الله تبارك وتعالى منافقين كاحال بيان كرتے ہوئے فرما تا ہے ٔ اے منافقو! تمہارا حال تم جيسے ان منافقين كي مانند ہے جنہوں نے تم سے پہلے نفاق اور کفر کا ارتکاب کیا۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور تم سے زیادہ دولت منداور تم ے زیادہ اولا دوالے تھے۔ان کے لیے جوحظوظ دنیا (دنیوی منافع اور جھے ) مقدر کئے گئے تھے انہوں نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے تقویٰ سے روگر دانی کی۔ انبیائے کرام کے ساتھ نہایت حقارت اورانتخفاف کے ساتھ پیش آئے اورانیائے اورانبیائے کرام کے معاملہ میں ان کا خوب مسخراڑ ایا۔ تم نے بھی دنیا کی لذتوں ہے جوتمہارے لئے مقدر کی گئی تھیں 'خوب فائدہ اٹھایا جیسے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھاتم بھی باطل اوران منکرات میں ڈویے ہوئے ہوجن میں تہبارے پیشروڈویے ہوئے تھے۔ان کے اعمال ا کارت گئے اوران اعمال نے ان کو دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ سرا سرخسارے میں رہے ہے بھی سوء حال ومآل اوربر انجام مين انهي كى ما نند بور ﴿ فَاسْتَهْتَعْ تُدْبِخَلَا قِكُمْ ﴾"تم نے اپنے جے ناكده اٹھایا۔''یعنی اینے دنیاوی نصیب ہے۔اللہ تعالیٰ کی مراد کونظر انداز کرتے ہوئے تم نے لذت وشہوت کے پہلو ہے دنیا کواستعمال کیا۔اس نصیب دنیا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر مدد کی تمہارا عزم اورارادہ ان دنیاوی نعتوں ہے آ کے ندبر ه سكا ، جيسے تم سے يہلے لوگوں نے كياتھا ﴿ وَخُضْتُهُ كَالَّذِي خَاصُّوا ﴾ 'اورجس طرح وہ باطل میں ڈویےرہے اسی طرح تم باطل میں ڈویےرہے۔'' یعنی تم بھی (پہلوں کی طرح) باطل اور جھوٹ میں متغرق ہواور حق کونا کام کرنے کے لیے تم باطل کے ذریعے سے جھکڑتے ہو۔ پس یہ بیں ان کے اعمال وعلوم' نصیب دنیا سے استفادہ کرنااور باطل میں مستغرق رہنا۔اس لئے ریجھی عذاب اور ہلاکت کے مستحق ہیں جیسے پہلے لوگ اس بلاکت کے مستحق مفہرے جن کے وہی کرتوت تھے جوان کے ہیں۔رہ اہل ایمان ...... اگرانہوں نے دنیاوی نعتوں میں اپنے جھے سے فائدہ اٹھایا ہے ..... تو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد لینے کے لیے۔رہے ان کے علوم تو بید درحقیقت انبیاء درسل کے علوم ہیں جو تمام مطالب عالیہ میں یقین کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور باطل کوسر تکول کرنے کے لیے حق کے ذریعے سے مجادلہ کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔

الله تعالی منافقین کواس عذاب ہے ڈراتا ہے جوان ہے پہلے جھٹلانے والی قوموں پرنازل ہواتھا۔ جیسے قوم نوح عاد بھود، قوم اہراہیم ، اصحاب مدین اورالمو تفکات یعنی قوم لوط کی بستیاں ﴿ اَتَّتُهُمُّ رُسُلُهُمْ بِالْبَیّنِیْتِ ﴾ ''ان کے پاس ان کے پیمبرنشانیاں لے کرآئے۔'' یعنی ان سب کے پاس ان کے رسول واضح اور روش حق لے کرآئے جو تمام اشیاء کے حقائق کو بیان کرتا ہے ، گرانہوں نے اس حق کو جھٹلایا ' تب ان پر وہی عذاب نازل ہوا جس کا الله تعالی نے ذکر فرمایا۔ پس تمہارے اعمال بھی ان کے اعمال سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ﴿ فَمُمَّا کَانَ اللّٰهُ لِلْمَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کَانَ اللّٰهُ کَانَ اللّٰهُ کَانَ اللّٰهُ کَانَ اللّٰهُ اللهُ الل

تھا۔ ﴿ وَلَكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴾ "بلكمانهول نےخود اى استے آپ پرظلم كيا" كيونكمانهول نے الله تعالی کی نافر مانیوں کی جسارت کی اس کے رسولوں کی اطاعت نہ کی اور ہرسرکش اور جبار کی بات کے پیچھے لگ گئے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَغْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے عظم دیتے ہیں وہ نیک کام کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور روكة بي برے كام سے اور قائم كرتے بين نماز اور ديتے بين زكوة اور اطاعت كرتے بين الله كى وَرَسُولَ اللهِ الْوَلْمِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ @ وَعَلَا اورائے رسول کی میں لوگ ہیں ضرور رحم فرمائے گاان پراللہ بے شک اللہ ہے بہت زبردست خوب حکمت والا 🔾 وعدہ کیا ہے اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ اللہ نے مومن مردول اور مومن عورتول سے ایے باغول کا کہ بہتی ہیں ان کے نیجی نہرین خْلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُرِنْ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ بمیشه رہیں گے وہ ان میں اور پاکیزہ مکانوں کا بمیشه رہنے والے باغول میں اور رضا مندی اللہ کی

ٱكْبَرُ لَٰ فَإِلَّ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿

سب سے بڑھ کر ہو گئ میں ہے کامیانی بہت بری 0

جب الله تبارك وتعالى نے بيد كرفر مايا كەمنافقين آپس ميں ايك بى بين توبيجى واضح فرماديا كەابال ايمان بھی ایک دوسرے کے والی اور مددگار ہیں اور ان کوایسے اوصاف ہے متصف کیا ہے جو منافقین کے اوصاف کی ضدين چنانچ فرمايا: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ ﴾ "اللايمان مرداورعورتين ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ﴾ ''ایک دوسرے کے دوست ہیں۔''لینی محبت' موالات' منسوب ہونے اور مدد کرنے میں باہم والی و مددگار ہیں۔ ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ ﴾ 'وه بھلائي كا حكم ديتے ہيں' (المعروف) ہرايسے كام كے ليے ايك جامع نام ب جس کی بھلائی مسلم ہو' مثلاً عقا ئد حسنہ' اعمال صالحہ اور اخلاق فاصلہ وغیرہ۔ اور نیکی کے اس حکم میں سب سے پہلے خودداخل ہوتے ہیں ﴾ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ "اور برائي سےروكتے ہيں"اور ہروه كام جو (المعروف) ك خلاف اوراس كے منافی ہو (المنكر) كے زمرے ميں آتا ہے؛ مثلاً عقائد بإطله اعمال خبيثة اوراخلاق رؤيله وغيره-﴿ وَ يُطِينُعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَ فَ ﴾ "اوروه الله اوراس كرسول كي اطاعت كرتے ہيں۔ "بعني وه بميشه الله تعالى اور اس كرسول كى اطاعت كاالتزام كرتے بيں -﴿ أُولِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ﴾ "يبى لوگ بيس جن پرالله رحم كرے گا۔ " يعنى الله تعالى انہيں اپنى بے پاياں رحمت كے سائے ميں داخل كرے گا اور انہيں اپنے احسان سے

نوازےگا۔﴿إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾' بِشكالله غالب حكمت والا ہے۔' يعنی وہ طاقتوراورغالب ہے ۔ طاقتور ہونے كے ساتھ ساتھ وہ حكمت والا بھی ہے وہ ہر چيز كواس كے لائق مقام پرركھتا ہے۔وہ جو پچھتخليق كرتا ہےاور جو پچھتكم دیتا ہے'اس پراس كی حمد بیان كی جاتی ہے۔

﴿ وَرِضُوانٌ مِن اللهِ ﴾ ' اورالله کی رضامندی' جووه اہل جنت پرنازل فرمائےگا۔ ﴿ اَکُبِرُ ﴾ ' سب سے بڑی ہوگی' یعنی ان تمام نعمتوں سے جوان کو حاصل ہوں گی۔ کیونکہ ان کو حاصل ہونے والی تمام نعمتیں ان کے رب کے دیدار اور اس کی رضا کے بغیر اچھی نہ گلیں گی اور بیوہ عایت مقصود ہے' عبادت گزار جس کا قصدر کھتے ہیں اور بیوہ منتہائے مطلوب ہے' اہل محبت جس کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ پس زمین و آسان کے رب کی رضا جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ﴿ ذٰلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِلْمُ ﴾ '' یہی بڑی کا میابی ہے'۔ کیونکہ ان کا ہر مطلوب ومقصود حاصل ہوگا۔ ان سے ہرخوف دور ہوگا۔ ان کے تمام معاملات خوبصورت اور خوشگوار ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم الله تعالیٰ ہے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے جودوکرم ہے ہمیں بھی ان کی معیت نصیب فرمائے۔

يَايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ لِ نی! جہاد کیجے کافروں اور منافقوں ہے! اور سخی کیجے ان یر! وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا الْ وَلَقَلُ اوران کا محکانا جہم ہےاوروہ بری جگہ ہےاوٹ کرجانے کی وہشمیں کھاتے ہیں اللہ کی کشیس کی انہوں نے (کوئی بات)حالا تک ضرور قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعْنَ إِسُلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۖ وَمَا کہی انہوں نے بات کفر کی اور کفر کیاانہوں نے بعدایے اسلام کے اور ارادہ کیا تھاانہوں نے اس کا جووہ حاصل نہ کر سکے اور نہیں نَقَهُوْ آ اِلا آنَ أَغْنُهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِمْ فَإِنْ يَتُوْبُوا يَكُ غصه تكالا انہوں نے مگراس بات يركم غنى كرويا نہيں اللہ نے اوراس كے رسول نے اپنے فضل سے پس اگر وہ تو بدكر ليس تو ہوگا خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَّتَوَلُّوا يُعَنِّ بُهُمُ اللهُ عَنَابًا ٱلِيْمًا " بہتر ان کے لیے اور اگر وہ منہ پھیریں تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب بہت درد ناک فِي اللَّهُ نُمَّا وَالْإِخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَرْلِيٌّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿ دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہو گا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مدد گار 🔾 الله تبارك وتعالى اين في مَن الله عَمْ الله عَمْ ما تاج: ﴿ يَا يُهُمَّا النَّدِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّادَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ [ك پنجبر! كافروں اورمنافقوں سے جہادكريں' بھريور جہاد۔ ﴿ وَ اغْلُظْ عَكَيْهِمْ ﴾''اوران يرختى كريں \_' جہاں حالات یختی کا تقاضا کریں وہاں سختی سیجیے۔اس جہاد میں تلوار کا جہاداور حجت ودلیل کا جہادسب شامل ہیں۔پس جو جنگ کرتا ہے اس کے خلاف ہاتھ' زبان اورشمشیروسناں کے ذریعے سے جہاد کیا جائے اور جوکوئی ذمی بن کریا معاہدہ کے ذریعے سے اسلام کی بالا دسی قبول کرتا ہے تو اس کے خلاف دلیل و بر ہان کے ذریعے سے جہاد کیا جائے۔اس کے سامنے اسلام کے محاسن اور کفروشرک کی برائیاں واضح کی جائیں۔پس بیتو وہ روبہ ہے جو دنیامیں ان كساته بوناجا بيا - ﴿ وَ ﴾ اورآ خرت مِن تو ﴿ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ ان كالمحكانا جبنم بي العني ان كى جائے قرار جہاں ہےوہ بھی نہیں لکلیں گے۔ ﴿ وَ بِنَّسَى الْهَصِيْرُ ﴾''اوروہ بہت ہی براٹھ کانا ہے۔' ﴿ يَحْلِقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِيمَةَ الْكُفْرِ ﴾ وقسمين كمات بين الله كي كمانهون فيبين كها اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا'' یعنی جب انہوں نے اس شخص کی مانند بات کہی تھی جس نے بیہ کہا تھا ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ (المنافقون: ٨١٦٣) "عزت دارُ ذليل لوگول كومديند بابرنكال دي گے''۔اوروہ یا تیں جودین اوررسول (مُنَاتِیْمُ ) کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا کرتا تھا۔ جب ان کو بیہ بات پینچی کہ رسول اللہ منافظیم کوان کی باتیں معلوم ہوگئی ہیں تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت

میں حاضر ہوکر کہنے لگے کہ انہوں نے بیہ بات ہرگز نہیں کہی۔اللہ تبارک وتعالیٰ ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرما تا ب: ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْنَ إِسُلَامِهِمْ ﴾ "بيثك كها إنهول في لفظ كفركا اورمنكر مو گئے وہ اسلام لانے کے بعد' گزشتہ وقت میں ان کے اسلام قبول کرنے نے اگر چہان کوظاہری طور پر دائر ہ کفر ے زکال دیا تھا، مگران کابيآ خرى كلام اسلام كے متناقض ہے جوانہيں كفريس داخل كرديتا ہے۔ ﴿ وَهَمُّوا بِهِمَا لَيْمِ يَنَاكُوا ﴾ 'اورانهوں نے ایس چیز کاارادہ کیا جوانہیں نہیں ملی' بیاس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے غز وۂ تبوک میں رسول اللہ مَاناتیکم کو دھو کے کے ساتھ قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے آپ سَلَ اللَّهِ اللَّهِ كُوان كِمنصوب كے بارے ميں آگاه فرما ديا ، چنانچي آپ نے كسى كو حكم ديا اوراس نے ان كوايخ منصوبے برعمل کرنے ہے روک دیا۔﴿ وَ ﴾ "ان کا حال بیہے" ﴿ مَا لَقَامُوٓ اَ ﴾ یعنی" وہ رسول الله مَالْيَعْ الرصرف اس وجها ناراض بين "اورآب كى عيب جوكى كرتي بين ﴿ إِلَّا آنْ أَغْلَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِه ﴾ "كالله تعالی اوراس کے رسول من اللہ اللہ کے فضل ہے ان کی محتاجی کے بعدان کوغنی کر دیا، یہ بینہایت ہی عجیب بات ہے کہ وہ اس ہستی کی امانت کریں جوان کو تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لانے اور محتاجی کے بعد غنا کا سبب بنی۔ کیاان پراس ہستی کاحق نہیں کہ وہ اس کی تعظیم اور تو قیر کریں اور اس پر ایمان لائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے توبیش کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَإِنْ يَتُكُوبُوا يَكُ خَنْيرًا لَّهُمْ ﴾ ' لي اگروه توبر كيس توان كے لئے بہتر ہے' كيونكد توبدد نياوآ خرت كى سعادت كى اساس ہے۔ ﴿ وَ إِنْ يَتَدُولُواْ ﴾' اورا كروه منه كيمبرليس-' يعنى اكروه توبداورانابت منه موزليس ﴿ يُعَدِّ بْهُدُ اللَّهُ عَنَى ابَّا ٱلنِّهَا فِي اللَّهُ نَيَا وَ الْأَخِرَةِ ﴾ "توعذاب دے گااللہ ان کو در دناک عذاب دنیااور آخرت میں'' دنیامیں ان کے لیے عذاب بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو فتح ونصرت سےنواز تا ہےاورا پے نبی مَثَاثِیْتِم کوعزت عطا کرتا ہےاور بیلوگ اپنامقصد حاصل نہیں کریا تے توحزن وغم كاشكار موجاتے ہيں اور آخرت ميں ان كوجہنم كاعذاب ملے گا۔ ﴿ وَ صَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَراقِ ﴾ ''اورز مین میں ان کا کوئی دوست نہیں'' جوان کے معاملات کی سر برستی کرے اوران کوان کے مقصد تک پہنچائے ﴿ وَ لَا نَصِيْدٍ ﴾ ' اورنه كوئى مددگار' ؛ جوتكليف ده اموركوان سے دوركر ہے۔ جب وہ الله تعالى كى سريرتى سے محروم ہو گئے تو پھرشن خسران ' پر بختی اور حرمان نصیبی ہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔

وَ مِنْهُمُ مَّنُ عُهَلَ اللهَ لَإِنَ الْمَنَا مِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّلَ فَنَ اللهِ لَنَصَّلَ فَنَ اللهِ لَنَصَّلَ فَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَّ هُمْ مُّعُرِضُونَ ۞ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِهَا ۗ اوروہ روگرداں تھے 🔿 پس سزادی انہیں اللہ نے نفاق (ڈال کر)ان کے دلوں میں اس دن تک کملیں گے وہ اس سے بیسب ان کے اَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُولُا وَبِمَا كَانُوْا يَكُنِي بُوْنَ @ اَلَمْ يَعْلَمُوْآ خلاف ورزی کرنے کے اللہ سے اپنے وعدے کی اور برسب اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولنے 🔿 کیا نہیں معلوم انہیں آنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجُولِهُمْ وَ آنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جمیدان کے اور سر گوشیاں ان کی اور بیر کہ بے شک اللہ خوب جانے والا ہے غیب کی ہاتوں کو؟ ٥ ان منافقین میں ہے کچھا بسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہے عبد کیاتھا ﴿ لَکِينُ اٰ تُعْدَا مِنْ فَضُلِهِ ﴾ ''اگروہ اپنے فضل ہے ہمیں عطا کرے گا۔'' یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا کر کے اس میں کشادگی پیدا کر ہے ﴿ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ 'توجم ضرورصدقه كرين كاورجم نيكوكارول مين سےجوجاتين گے'' پس ہم صلہ حمی کریں گے' مہمان کی مہمان نوازی کریں گے راہ حق میں لوگوں کی مدد کریں گے اور اچھے اور نيكمل كري ك\_ ﴿ فَكُمَّا اللَّهُمْ قِينَ فَضْلِهِ ﴾ (لي جب ديان كوايخ فضل ع) توانبول فاس وعدے کو بورانہ کیا جوانہوں نے اللہ تعالیٰ ہے کیا تھا بلکہ ﴿ بَخِلُوا بِهِ ﴾'' بخل کیا ساتھ اس ک' ﴿ وَ تَوَلَّوْا ﴾ اوراطاعت ہے منہ موڑ گئے ﴿ وَ هُمْ مُعُونَ ﴾ أوروه روگرداني كرنے والے تھے' بعنى بھلائي كى طرف التفات نه کرنے والے۔ جب انہوں نے اس عہد کو پورانہ کیا جوانہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزادى - ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَا قَافِي قُلُوبِهِمْ ﴾ يس بطور سزاكر ديانفاق ان كردون مين " يعني جميشدر من والانفاق -﴿ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ لا بِهَا آخْلَفُوا الله مَا وَعَلُ وْ لا وَبِهَا كَانُوْا يَكْذِبُونَ ﴾ (جس دن تك كدوه السيليس گے اس وجہ ہے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ ہے جو وعدہ اس ہے کیا تھا اور اس وجہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے'' پس بندہ مومن کواس برے وصف ہے بینا جا ہے کہ اگر اس کواس کا مقصد حاصل ہو گیا تو وہ فلال کا م کرے گا اس کے بعدوہ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورانہ کرے۔اس لیے بسااوقات اللہ تعالیٰ نفاق کے ذریعے ہے اس کو سزادیتا ہے جبیا کہ ان لوگوں کوسزادی۔ایک صحیح حدیث میں جو کہ صحیحین میں ثابت ہے رسول اللہ منافیظم نے فرمایا "منافق کی تین نشانیاں ہیں' جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب عبد کرے تو بدعبدی سے کام لے اور وعدہ کرے تواہے پورانہ کرے''۔ <sup>(1</sup>

پس بیرمنافق جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کواپنے فضل سے نوازا تو وہ ضرور صدقہ کرے گااور نیک بن جائے گا۔ پس اس نے اپنی بات میں جھوٹ بولا ٔ عہد کر کے بدعہدی کی اور وعدہ کر کے

صحيح بخارى كتاب الإيمان باب علامات المنافق حديث: ٣٣

پورانہ کیا۔ای لئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بیوعید سنائی جن سے بیکام صادر ہوا چنانچ فرمایا ﴿ اَکَمْ یَعْلَمُوْآ اللّٰهُ یَعْلَمُوْآ اللّٰهُ یَعْلَمُوْآ اللّٰهُ عَکْرُمُ الْعُیُوْبِ ﴾ کیا نہیں معلوم نہیں کہ اللہ جان کا بھید اوران کا مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھی باتوں کو'۔ پس اللہ تعالیٰ ان کوان کے ان اعمال کی جزاد ہے گاجنہیں وہ جانتا ہے۔

یہ آیات کریمہ منافقین میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئیں جے'' تغلبہ'' کہا جاتا تھا۔ وہ رسول اللہ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپ فضل سے نواز دیا تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا'صلہ رحی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اسے اپ فضل وکرم سے نواز دیا تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا' صلہ رحی کرے گا اور راہ حق میں خرچ کرے گا''۔ رسول اللہ منافیظ نے اس کے لیے دعا فر مائی ۔ اس شخص کے پاس بکر یوں کا ریوڑ تھا' وہ ریوڑ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اسے اس ریوڑ کو لے کرمدینہ منورہ سے باہر جانا پڑا۔ وہ نماز ہنجگا نہ میں سے کسی اکا دکا نماز میں حاضر ہوتا تھا بھر اور دور چلا گیا یہاں تک کہ وہ صرف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتا تھا۔ جب بکریاں بہت زیادہ ہوگئیں تو وہ اور دور چلا گیا اور اس نے جماعت اور جمعہ دونوں میں حاضر ہونا بندکر دیا۔

تعلبہ کا بدواقعہ بہت ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کو ماہر نقاد محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جیسے امام ابن حزم بیعی 'قرطبی ہیشی ' قرطبی ہیشی کہا ہے۔

اس قصے کی سندمیں علی بن برید معان بن رفاعة اور قاسم بن عبدالرحمان ضعیف راوی ہیں اورا بن حزم رحمداللہ نے اس کو متن کے اعتبار سے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے :المحلی (۲۰۸۱۱) الاصابة: ترجمة ثعلبه 'مجمع الزوائد ﴾

اور الله شبیل بدایت دیتا نافرمان لوگول کو 🔾

بارے میں بیمنافقین کہتے''اللہ تعالی ان کے صدقات سے بے نیاز ہے''۔﴿ فَیَسْخُرُوْنَ مِنْهُمْ ﴾ُال طرح وہ ان کا تمسخواڑاتے ہیں۔'ان کے تسخرکے مقابلے میں ان کے ساتھ تسخرکیا گیا ﴿ سَخِدَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْدُ ﴾'الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ وَلَيْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَتعددا سے امورا کھے کردیے جن سے بچنا ضروری تھا۔

(۱) وہ مسلمانوں کے احوال کی تلاش میں رہتے تھے انہیں یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی کوئی ایسی بات پائیں جس پر بیاعتراض اور نکتہ چینی کر عیس ٔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُل

(۲) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور اسلام کے ساتھ بغض کی وجہ سے اہل ایمان پر ان کے ایمان کی وجہ سے زبان طعن دراز کرتے رہتے تھے۔

(۳) طعنہ زنی اور چغل خوری کرناحرام ہے، بلکہ دنیاوی امور میں بیر کہیرہ گنا ہوں میں شار ہوتا ہے اور نیکی کے کام میں طعنہ زنی توسب سے بڑا گناہ ہے۔

(س) جوکوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تواس کے بارے میں مناسب ہیہ ہے کہ نیکی کا کام کرتا ہے تواس کے جائے 'مگر ان منافقین کا مقصد تو کہ نیکی کے اس کام میں اس کی اعانت اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے 'مگر ان منافقین کا مقصد تو صرف اے نیکی کے کاموں ہے بازر کھنا اور اس کی عیب جوئی کرنا تھا۔

(۵) الله کے راستے میں مال کثیر خرچ کرنے والے کے بارے میں ان کا بیہ فیصلہ کہ وہ ریا کا رہے بخت غلطی ' غیب دانی کا دعویٰ اوراٹکل پچو ہے اوراس سے بڑی اور کون می برائی ہوسکتی ہے؟

(۲) قلیل مقدار میں صدقہ کرنے والے کی بابت ان کا بیکہنا''اللہ تعالی اس صدقہ سے بے نیاز ہے'۔
ایک ایبا کلام ہے جس کا مقصود باطل ہے' کیونکہ صدقہ خواہ قلیل ہو یا کثیر'اللہ تعالی صدقہ کرنے والے کے صدقہ ہے مستغنی ہے' بلکہ وہ زمین اور آسمان کے تمام رہنے والوں سے بے نیاز ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کوا سے امور کا تھم دیا ہے جن کے وہ خود محتاج ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ....... اگر چہ ان سے بے نیاز ہے' لیکن لوگ تو اس کے محتاج ہیں ....... فرما تا ہے: ﴿ فَهَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَذَ قِ قَالَ ذَذَ قِ عَلَیْ اللہ تعالیٰ کے اس محتاج ہیں جوز رہ بھر نیکی کرے گا اے دیکھ لے گا''۔ چنا نچیان کے اس قول میں نیکی سے بازر ہے کی جوز غیب ہے'وہ بالکل ظاہر اور بین ہے'لہذا ان کی جزایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ متسخ کرے گا اور ان کے لیے در دنا کے عذاب ہوگا۔

﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَقً ﴾ "آ پان کے لئے بخش مانگیں یا نہ مانگیں اگر آ پان کے لئے سر مرتبہ بھی بخش مانگیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں کے 'سر مرتبہ کا لفظ مبالغہ کے طور پر استعال کیا گیا ہور درناس کا مفہوم مخالف نہیں ہے قکن یقففِر الله کھٹم کُ" تب بھی اللہ ان کو ہر گرنہیں بخشے گا' جیسا کہ اللہ تعالی لئے نے ایک دوسری آیت کر پر میں فرمایا: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْدُلُمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِر الله لله تعالی الله تعالی ان کے لیے مغفرت مانگیں یانہ مانگیں اللہ تعالی ان کو لئے مغفرت مانگیں یانہ مانگیں اللہ تعالی ان کو ہم گرنہیں بخشے گا' ۔ پھر اللہ تعالی نے اس سب کا ذکر کیا ہے جوان کی مغفرت سے مانع ہے چنا نچ فرمایا: ﴿ ذٰلِكُ بِمَا تَعْهُمُ كَفَرُوْ ا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِ بِهِ '' بیاس واسطے کہ انہوں نے اللہ اور کا فرجب سے کفر پر قائم ہے اسے کوئی استعفار کام دے سکتا ہے نہ کوئی نیک مل ۔ ﴿ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفُسِقِیْنَ ﴾ 'اوراللہ فاس لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ' بینی فسق جن کا وصف بن چکا ہے جوفت و فجور کے سواکوئی اور چیز نہیں چن سے جوفت و فجور کے سواکوئی تعالی ان کو بیمز ادیتا ہے کہ وہ اس کے بعد ان کو فیق سے محروم کردیتا ہے۔

فَرِحَ الْهُ خَلَّفُوْنَ بِمَقْعَلِ هِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوْ آنَ يُجَاهِلُوا فَرَنَ وَلَا فَنْ اللهِ وَكَرِهُوْ آنَ يُجَاهِلُونَ وَلَا اللهِ وَقَالُوا اللهِ وَكَالُوا اللهِ عَلَى اللهِ وَقَالُوا اللهِ اللهِ وَكَالُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لاو گے میرے ساتھ (ل کر) وٹمن نے بیک تم راضی ہو گئے تھے بیشہ رہے پر اَوَّلَ صَرَّ قِوْ فَاقْعُ لُ وُا صَعَ الْخُلِفِيْنَ ﴿ پہل مرتبۂ سو بیٹھو (اب بھی) چھے رہنے والوں کے ساتھ ﴿

﴿ وَ قَالُوْا ﴾ یعن منافقین کہتے ہیں: ﴿ لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَوِّ ﴾ ' نہ کوچ کروگری میں ' یعیٰ وہ کہتے ہیں گری کے موسم میں جہاد کے لیے باہر نکانا ہمارے لئے مشقت کا باعث ہے۔ پس انہوں نے مختصری عارضی راحت کو ہمیشہ رہنے والی کامل راحت پر ترجیح دی۔ وہ اس گری ہے گھرا گئے جس ہے سابیمیں بیٹھ کر بچا جا سکتا ہے جس کی شدت سے واقات میں کم ہو جاتی ہے اور اس شدید ترین گری کو اختیار کر لیا جس کی شدت کو کوئی شخص برداشت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ ہے جہنم کی بحری ہوئی آگ۔ بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ قُلُ نَارُ ہُمَا کُوا مُنْ اللهُ عَلَیْ کُوا کُونِی ہُما کُونُ کُھُونَ آگ کہ بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ قُلُ نَارُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ فَإِنْ لَّرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَآمِفَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ ''پھراگرلے جائے الله آپ کوان میں ہے کی فرتے کی طرف''اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی عذر کے بغیر چیچے بیٹھ رہے تصاور پھرا پنے چیچے رہ جانے پرانہیں کوئی حزن وملال نہ تھا ﴿ فَالْسَتَا ذَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ ''پس وہ اجازت چاہیں آپ سے نکلنے کی' یعنی جب وہ کسی اور پ

غزوہ میں سہولت دیکھیں تو جہاد کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں۔ ﴿ فَقُلْ ﴾ ' توان ہے کئے' یعنی سزا کے طور پر۔ ﴿ لَّنْ تَخْرُجُوٰا مَعِی اَبُلَا وَ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِی عَلُوَّا ﴾ ' مرگز ندنکلو گے میر ساتھ بھی اور نہ لاو گے میر ساتھ بھی اور نہ لاو گے میر ساتھ بھی اور نہ لاو گے میر ساتھ بور کری دشمن ہے' کیونکہ اللہ تعالی مجھے تم ہے بے نیاز کردے گا۔ ﴿ إِنَّکُمُ رَضِيْتُهُ بِالْقُعُوْدِ اَوْلَ مَتَ وَ فَاقْعُلُواْ مَعَ الْخُلِفِيْنَ ﴾ ' ' تم نے پند کیا تھا بیٹھ رہنا پہلی مرتبہ پس بیٹھے رہوتم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ' بیا لیمن ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَنُقَیِّبُ اَفِی لَتَهُمْ وَاَلْصَارَهُمْ کَهُمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهَ اَوَلَ مَوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس آیت کریمہ میں ان کے لیے تعزیر بھی ہے 'کیونکہ جب سلمانوں کے نزدیک بیے چیز محقق ہوگئی کہ بیلوگ اپنی نافر مانی کی بنا پر جہاد کی تو فیق ہے محروم کر دیئے گئے ہیں' تو بیہ چیز ان لوگوں کے لئے بھی زجروتو بخ' عاراور عبرت کا باعث ہوگی جوان کی طرح اس حرکت کا ارتکاب کریں گے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهُ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ اورنناز پرمیس آپ و پرکی کے ان میں بے جومر جائے بھی بھی اورند کھڑے ہوں اس کی قبر پڑیک انہوں نے نفر کیا ساتھ اللہ و رکسو له و صَائنوا و هُمْ فَيسِقُونَ ﴿

اور اس کے رسول کے اور مرے وہ اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے 🔾

میں اللہ تعالیٰ کی یہ تقیید ولالت کرتی ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں یہ چیز متحقق اور جائز ہے۔

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَ أَوْلَادُهُمْ إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ أَنْ يُعَنِّبَهُمْ بِهَا اورن جِيرت مِن والين آپ وان كي مال اور ان كي اولاذ به ولك عامتا به الله كه عذاب در ان كوان كي وجه

فِي اللَّهُ نُيَّا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ١٠

د نیا میں اور نکلیں ان کی جانیں اس حال میں کہوہ کافر ہی ہوں 🔾

الله تعالی نے ان کو جو مال اور اولا د سے نواز رکھا ہے اس سے دھوکہ نہ کھا ہے 'کیونکہ یہ مال اور اولا دان کی محریم کے لیے نہیں 'بیان کی تحقیرا ور اہانت کے لیے ہے۔ فر مایا: ﴿ إِنَّهَا يُوِینُ اللّٰهُ أَنْ یُّعَیٰ بَھُمُ ہِ ہِا فِی اللّٰہُ نَیّا ﴾ اُللّٰه اُنْ یُّعیٰ بَہُ ہُ ہُ ہِ اللّٰہ نُیّا ﴾ اُلله اُلله اُنْ یُعیٰ بہی چاہتا ہے کہ ان کوان چیز وں کی وجہ سے دنیا میں عذاب میں رکھ' بہی وہ اس کے حصول کے بیچھے لگے رہتے ہیں اس کے زوال سے خاکف رہتے ہیں اور وہ اس مال سے لطف نہیں اٹھا سکتے 'بلکہ وہ مال کے حصول میں تکالیف اور شقتیں برداشت کرتے رہتے ہیں مال اور اولا دان کواللہ تعالی اور آخرت سے عافل کر دیتے ہیں ہیاں تک کہ وہ اس دنیا کوچھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ ﴿ وَ تَنزُ هُمَّ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمُ کُووُونَ ﴾''اور نگلے دیتے ہیں عبال تک کہ وہ اس دفت تک کا فر ہی رہیں' مال اور اولا دکی محبت نے ان سے ہر چیز سلب کر کی ان کوموت نے آئیا تو ان کے دل ابھی تک دنیا ہے جمٹے ہوئے تھے اور ان کے ذہن ابھی تک اس کے لیے سرگرم تھے۔ آلیا تو ان کے دل ابھی تک دنیا ہے جمٹے ہوئے تھے اور ان کے ذہن ابھی تک اس کے لیے سرگرم تھے۔

سے الحوالف و عبی فلوبہ کھی کاوبہ کھر لا یفقہون کا ساتھ پیچے رہے والی موروں کے اور مہر لگا دی گئی دلوں پڑ کہی وہ نہیں سیجھتے 🔾

الله تبارک و تعالی منافقین کی دائمی کا بلی اور نیکیول سے ان کے دائمی گریز کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے نیز آگاہ فرما تا ہے کہ سورتیں اور آیات ان کے رویئے پر کوئی اثر نہیں کرتیں 'چنانچے فرما تا ہے: ﴿ وَ إِذَاۤ ٱلنّٰزِلَتُ اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا عَمْ دیا گیا ہو ﴿ السّٰتَ اٰذَ نَکَ اُولُوا الظَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾' تو رخصت ما نگتے ہیں ان کے صاحب حیثیت لوگ' یعنی دولت منداور مال دارلوگ جنہیں کسی قسم کا عذر نہیں اور جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں سے نوازر کھا ہے۔ کیا وہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر مال دارلوگ جنہیں کسی قسم کا عذر نہیں اور جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں سے نوازر کھا ہے۔ کیا وہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر

رغبت رکھتے ہیں اور وہ اپنے دین اور دنیا و آخرت میں خمارے میں پڑنے والا شخص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی نظیر ہے ﴿ قُلُ اَمِنُواْ بِهَ اَوُلَا تُوْمِنُواْ لِنَّ الّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ لِذَا يُثَلِّ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ كَانظير ہے ﴿ قُلُ اَمِنُواْ بِهَ اَوْلاَ تَعُومُونُوا لِنَّ الْمَانِ لا وَيانہ لا وَجَن لوگوں کو اس سے لِلْاَذْقانِ سُجَدًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۰۷۱۷)" کہد تبح کتم اس پرایمان لا وَیانہ لا وَجَن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب کاملم دیا گیا ہے جب ان کو پڑھ کر سایا جاتا ہے تو وہ شوڑیوں کے بل جدے میں گرجاتے ہیں"۔ اور الله تعالیٰ کے اس قول کی نظیر ہے ﴿ وَانْ يَكُفُورُ بِهَا هَوُلاَ وَ فَقَلْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكِفِوِيْنَ ﴾ تعالیٰ کے اس قول کی نظیر ہے ﴿ وَانْ يَكُفُورُ بِهَا هَوُلاَ وَ فَقَلْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكِفِورِيْنَ ﴾ (الانعمام: ۱۹۹۸)" اگریہ کفاران باتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں پرایمان لانے کے لیے ایے لوگوں کو مقرر کردیا ہے جواس کا انکار کرنے والے نہیں"۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كُذَبُوا اللَّهَ اورآئے بہانہ کرنے والے دیہا تیوں میں سے تا کہ اجازت دی جائے ان کو اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ وَرَسُولَ فَاسَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ اورا سکے رسول سے عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عنداب بہت در دناک 🔿 نہیں ہے ضعیفوں پر وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِي يُنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اور نہ بیاروں پراور نہاد پران لوگوں کے جونیس یاتے وہ چیز کہ خرچ کریں کوئی گناہ (چیچےرہے میں )جب کہ خیر خواہی کرتے ہیں وہ يِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ الله كى اوراسك رسول كى تبين بي يكى كرنے والوں ير (گرفت كرنے كى ) كوئى راؤ اور الله بہت بخشے والا نہايت مهريان ٢٥٠ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتُولَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا آخِيلُكُمْ اور ندان لوگول پر کدجب آئے وہ آپ کے پاس تا کرسواری دیں آپ انہیں تو آپ نے کہا جہیں یا تا میں ایک چیز کرسوار کروں میں تم کو عَلَيْهِ \* تَوَكُّوا وَّاعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَّنًا الَّا يَجِدُاوُا اس برا تو وہ لوٹے جبکہ ان کی آنکھیں بہتی تھیں آنسوؤں نے اس غم سے کہ نہیں یاتے وہ جو وہ مَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ خرج كري 0 ب شك (كرفت كي) راه تو اوير ان لوگول كے ب جو اجازت ما تكتے ہيں آ ب ك حالاتك وه اَغُنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يُكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۗ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ مال دار ہیں وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ ہوجا نمیں وہ ساتھ پیچھے رہنے والی عورتوں کے اور مہر لگادی اللہ نے او پران کے دلوں کے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

پس وه نبین جانتے 0

﴿ وَجَاءَ الْمُعَلِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوفَذَن لَهُمْ ﴾ ''اورا ٓئے بہانے کرنے والے گنواز تا کہ ان کو رضت ال جائے' یعنی وہ لوگ جنہوں نے ستی کی اور جہاد کے لیے نکلنے سے قاصر رہے اس لئے آئے کہ انہیں بڑک جہاد کی اجازت ال جائے۔ انہیں اپنی جفا' عدم حیا اور اپنے کمزور ایمان کی بنا پر معذرت کرنے کی بھی پروا نہیں ....... اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا' انہوں نے اعتذار کو بالکل ہی ترک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ﴿ الْمُعَنِّرُونَ ﴾ 'عذر کرنے والے' میں بیا حمال بھی ہے کہ اس سے مرادوہ لوگ ہوں جو کوئی حقیقی عذر رکھتے تھے اور وہ رسول اللہ علی فیڈی کی خدمت میں حاضر ہوئے' تاکہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کیں اور رسول اللہ علی فیڈی کی آپ عذر بیش کرنے والے کا عذر قبول فرما لیا کرتے تھے۔ فرما کیں اور رسول اللہ علی موٹ کی اور میٹھر ہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول فرمان کو عید سناتے ہوئے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے ملک خدرت میں اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے ساتھ ان کے مقرف فرمان کے ملک کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے مگل کے مذکرت میں اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا۔ پھر ان کو وعید سناتے ہوئے فرمایا: ﴿ سَیُصِیْبُ اللّٰہ اُس کے مخدرت بیش کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان کی دو تعمیں ہیں ۔ اللہ تبارک و تعالی نے معذرت بیش کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان کی دو تعمیں ہیں :

- (۱) جوشرعی طور پر معذور ہیں۔
- (٢) جوشرعي طور پرغيرمعذور ہيں۔

اللہ تعالیٰ نے معذورلوگوں کاان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے ﴿ کَیْسَ عَلَی الصَّعَفَاءِ ﴾ ''نہیں ہے (حرج) کم زوروں پر''۔ جو کمزورجہم اور کمزور نظروالے ہیں جو جہاد کے لیے باہر نظنے اور دشمن سے لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ﴿ وَ لاَ عَلَی الْمَوْفَى ﴾ ''اور نہ بیاروں پر'' یہ آیت ان تمام امراض کو شامل ہے جن کی بنا پر مریض جہاد اور قبال کے لیے باہر نہیں نکل سکتا' مثلاً لنگر ابن' اندھا پن' بخار' نمونیہ اور فالح وغیرہ۔ ﴿ وَلاَ عَلَی الَّذِی یُنَ لاَ یَجِدُونَ لَا یَکُونُونَ کُونِیں ہے' بینی ان کے پاس زادراہ ہے نہ سواری منا یُکُونُونُ کُون ''اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کوئیس ہے' بینی ان کے پاس زادراہ ہے نہ سواری جس کے ذریعے سے منزل مطلوب پر پہنچ سکیس لیس ان نہ کورہ لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں' بشر طیکہ وہ اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ خیر خوابی رکھتے ہوں' صادق الا یمان ہوں' ان کی نیت اور ان کا عزم یہ ہو کہ اگر وہ جہاد کی ترغیب ہوئے تو وہ ضرور جہاد کریں گے اور ایسے کام کرتے ہوں جن پر وہ قدرت رکھتے ہیں مثلاً لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینا اور جہاد کے لیے ان کا حوصلہ بڑھا تا۔ ﴿ مَا عَلَی الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَدِیدُ لِی ﴾ ' نیکی کرنے والوں پرکوئی راستہ دیا اور جہاد کے لیے ان کا حوصلہ بڑھا تا۔ ﴿ مَا عَلَی الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَدِیدُ لِی کُون اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں منہیں' ، یعنی ایساراستہ جس سے نیکی کرنے والوں کوکوئی ضرر پہنچ' کیونکہ انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جملائی سے کام لے کر ملامت کوسا قطر کر دیا۔ بندہ مومن جس چیز پر قادر ہے جب اس میں اچھی کار کردگی دکھا تا

﴿ وَ اللّٰهُ عُفَوْدٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ' اورالله بخشے والامہر بان ہے۔' بیاللہ تعالیٰ کی وسیح مغفرت اور بے پایال رحمت ہی ہے کہ اس نے قدرت نہر کھنے والے بے بس لوگوں کومعاف کر دیا ہے اور ان کی نیت کے مطابق ان کو وہ ثواب عطا کرتا ہے جو وہ قدرت رکھنے والوں کوعطا کرتا ہے۔

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينُ اِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ "اورندان يركوني حرج بكهجب وه آب كياس آئیں' تا کہ آ بان کوسواری دیں' مگرانہوں نے آ ب کے پاس کوئی چیز نہ پائی ﴿ قُلْتَ ﴾ اور آ ب نے ان سے معذرت كرتے موئے كها: ﴿ لَآ أَجِدُ مَا آخِيلُكُمْ عَلَيْهِ تُوَلَّوْا وَّ أَعْيُنُهُمْ تَفِيْضٌ مِنَ اللَّهُ مَع حَزَنًا اَلَّا يَجِكُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ 'مين كوئي اليي چيزنبيل يا تا كه بين تم كواس برسوار كراؤل تووه النه پجر اوران كي آ تھوں ہے آنو بہتے تھے اس عُم میں کہ وہ خرچ کرنے کو پچھنیں یاتے'' کیونکہ وہ عاجز' بےبس اوراینی جان کو خرچ کرنے والے ہیں۔وہ انتہائی حزن وغم اور مشقت میں مبتلا ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حرج اور گناہ نہیں جب ان سے گناہ ساقط ہو گیا تو معاملہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا لینی جو کوئی بھلائی کی نیت کرتا ہے اور اس کی اس نیت جازمہ کے ساتھ مقدور بھراس کی کوشش بھی مقرون ہوتی ہے'اس کے باوجودوہ اس فعل کو بحالانے پر قادرنہیں ہوتا' تو اس کو فاعل کامل ہی شار کیا جائے گا۔ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيلُ ﴾ الزام تو "لعنى كناه اور ملامت تو ﴿ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِ نُوْنَكَ وَ هُمْ أَغْذِياء ﴾ ''ان لوگوں پر ہے جودولت مند ہیں اور پھر بھی آ پ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔'' یعنی جو جہاد کے لیے نکلنے پر قادر ہیں اوران کے پاس کوئی عذر نہیں۔ ﴿ رَضُوا ﴾ ''وہ خوش ہیں۔'' یعنی اینے دین اوراینی ذات کے بارے ميس ﴿ بِأَنْ يَكُونُواْ صَعَ الْخُوالِفِ ﴾ "بيكهوه عورتون اور بيون كيساته همرون ميس بين " ﴿ وَ ﴾" اور ان كا اس حال يرراضي ربنااس وجد علما كه ﴿ طَبِّعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ "الله في الله الله الله على ال ہے۔'' اس کئے ان کے اندرکوئی بھلائی داخل نہیں ہوسکتی اور وہ اپنے دینی اور دنیاوی مصالح کومحسوں نہیں کرتے ﴿ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ " پس و فہیں جانتے۔" کہ یہ اس گناہ کی سزاہ جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔